# ا ما الرحى مواعظ العام فه موثونات وبرشس العام كم المانيان أنهيس

### جلداول

جسش ولانامفق مُحِيِّدٌ تقيعُ تُستَعانَى نَلِيَّم

- پر اوس یوں کے حقوق
- مسّال وجاه کی محبّت
- اعمال مين وزن سطح سيدهو
- مصيبت برصبر كري
- اصلاح کی فسکر کریا
- مُوت كوت دركهين
- رَمضَ ان کِس طرح گزاری
- ن کر ن •
- كهانا اورسنت نبوي
- فضيلت علم وعُلْمَاء

سىب ... • • • • العُلوم ٢- نابط ودْ • يُراني الأكلى لابورُ فون ٢٥٢٩٨٠



جلداقل

جىش ولانامفق مُحَدِّتُقَى عُسُتُما فَى يُلْهِم

مُحَدُهُا فَلِمِ الشَّرِفِ مُحَدِّلُفِي لِهَان مُحَدِّ فِالدِمِي يُ

سرب العلوم من المعالم المعالم

طنظ و ترتیب : محمد ما عمراش ف محمد کفیل خان محمد خالد محمودية زعسية بالأرا : محمدناهماش ف ويت العلوم سے کے پتے • ۱۹۱۹ر علی ایده ر ارومازار، براجی نیز ا اردوبازار، براجی نبسرا

« جمله حقوق محفوظ بين «

مواعظ : جستس مواه نامفتی محمد آقی مثانی مدخله

ئياب اصلاحي مواعظ

باجتمام عيعه روزه براني اتار على لا زور بيت العلوم اداره اسلامیات دارالاشاعت بيت القران ادارة القران چو ک ویله ، فارون ایست سرایی ذا کخانه دارالعلوم کور گلی َرایی نسبر ۱۸ ادارة المعارف حامعه وارالعلوم كورعكي كراجي نمبيرهما مكتبه دارالعلوم مكتبه سيد احمد شهيد العريماركيث اردوباذاران ور

## ﴿ بِينَ لفظ ﴾

#### فيخ الاسلام جسنس مولانا مفتى محد تقى عثانى صاحب مد ظلهم بسيم الله الرحمٰن الرُحييمْن

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى أمّا بعد!

احتر کے جو بیانات یا تقریریں مختلف مواقع پر ہوتی رہی ہیں 'بعض دوستوں نے انہیں تلبند کر کے شاکت کر اللہ میں ادر میں ادر میں اللہ میں ساحب نے کیا اور مجد بیت المکرّم کلشن اقبال کر اچی ہیں احقر کی ہفتہ وار مجلس کے خطابات انہوں نے (اصلاحی خطبات) کے عنوان سے شائع کئے جن کی اب تک نو (۹) جلدیں منظر مام پر آپھی ہیں اور بیفضلہ تعالی ان کا فائد و ملک میں اور یو وں ملک محسوس کیا گیا۔

ای قتم کے میانات لاہور ' فیصل آباد اور بعض دوسرے مقامات پر ہوئے ، لاہور میں کچھ عرصے سے ماہانہ خطابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ان میانات کو خواھر زادہ عزیز مولانا محمد ناظم اشرف سلمہ اور ان کے رفقاء مولانا محمد کفیل خان اور مولانا محمد خالد محمود صاحب نے کیسٹول کی عدد سے مرتب کر کے

شائع كيا۔اب ايب دس بيانات كامجوعه وه زيرِ نظر جلد ميں (اصلاحی مواعظ) كے نام سے شائع كرر ب ہيں۔ان ميں سے بعض خطابات ميرى نظر ہے گذرے ہيں بعض نميں۔ كين الجمد للله ' دوسر سے اہل علم نے بھی ان پر نظر خانی كی ہے۔اس لئے اميد ہے كہ انشاء اللہ وہ مفيد ہو تھے۔اللہ تعالی جملہ مرتبين كو جزائے خير عطاء فرمائيں۔اس مجموعے كو قاركين كيليے ماضع مائيں ' اور احقر كے ليے اپنے فضل و كرم

ہے گناہوں کی مغفرت کاذر بعیہ اور ذخیرہ آخرت بیادیں۔ آمین ثم آمین

نبه حرف ساختدس خوشم 'نبه نتش استد مشوشم فنے بیاد توی زنم ' چه عبارت وچه معانیم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۹ 'شعبان المعظم ۱۹ ما او کراچی

## ﴿ عُرضَ نَا شَر ﴾ بسم الله الرحلن الرَّحِيمَٰ٥

شیخ الاسلام جسٹس مولانا محمد تقی عثانی وامت برکاتہم العالی کانام عالم اسلام کے دیل حلقول میں مشہور و معروف ہے۔ حضرت کی شخصیت ان ہستیوں میں شامل ہے جن کی مثالیں زمانے میں گنی چن ہوتی ہیں۔ آپ کی تصانیف کیساتھ ساتھ آپ کے اُن خطیات اور مواعظ نے بھی تمام مکتبہ فکر سے خزاج تحسین حاصل کیاجو بے شارلوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لا چکے ہیں۔ جامع مسجد بیت المکرّ م کراچی میں حضرت ہفتہ وار اصلاحی در س فرماتے ہیں جو اصلاحی خطبات کے نام سے کئی جلدوں میں چھپ چکے ہیں۔ لاہور کے علماء اور عوام كاكافي عرصے سے بداسر ارتفاكه حضرت لا مور تشريف لاكر ماباندوعظ فرمايا کریں۔ چنانچہ حضرت نے اس کو قبول فرمایااور اب ماہانہ وعظ کیلئے ہر ماہ لا ہور تشریف لاتے ہیں۔ان مواعظ کو کیسٹول کی مدد سے ضبط کر لیا گیا ہے۔اوراب ہم اللہ کے فضل سے حضرت کے مواعظ کو (اصلاحی مواعظ) کے نام سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں جس میں چند مواعظ لاہور کے ہیںاور چند دوسرے مقامات کے۔اس طرح یہ جلداوّل تیار ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور جلد ٹانی پر بفضل اللّٰہ کام ہور ہاہے۔ اس جلد کی صبط و ترتیب میں احقر کے علاوہ مولانا گفیل خان صاحب اور مولانا خالد محمود صاحب نے شرکت فرمائی ہے۔ ہم جلد اوّل کی تیاری میں حضرت مولانا بوسف خان صاحب مد ظلېم (استاذ جامعه اشر فيه لا هور)اور حضرت مولاناراحت على هاشي صاحب مد ظلهم (استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی) کے بے حد مفکور میں کہ ان حضرات نے اینے

فیتی او قات میں سے وقت نکال کر ان پر نظر ثانی فرمائی اور اپنی دعاؤل میں یادر کھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے سانے کو ہمارے سرول پر تادیر سلامت رکھے اور اس خدمت کو جاری رکھتے ہوئے دین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

مدیر= محمد ناظم اشرف بیت العلوم - ۲۰ نابهدر د دٔ پرانی انار کل لا دور -

# ﴿اجمالی فهرست﴾

- 💠 پردوسیوں کے حقوق
  - 💠 مال وجاه کی محبت
- اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہو؟
  - 💠 مصیت پر صبر کریں
    - 💠 اصلاح کی فکر کریں
      - 💠 موت کویادر تھیں
  - 💠 رمضان کس طرح گزاریس ؟
    - 💠 فکر آخرت
    - 💠 گھانااور سنت نبوی
    - 💠 فضيلت علم وعلاء

## فهرست وعنوانات

| صغحہ نمبر  | عنوانات                                                      |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|            | ﴿ پر موسیوں کے حقوق ﴾                                        |          |
| ro         | پۈوسى كا مقامىىىىىىىىىىىىى                                   | 4        |
| **         | پژوسی کی اقسام                                               | 4        |
| **         | پهلی قسم ـــــــ                                             | 4        |
| **         | دوسری قسم                                                    | <        |
| 14         | تيسرى قسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | <b>*</b> |
| 14         | قريبي پڑوسي                                                  | 4        |
| 14         | ایک اور معنی                                                 | 4        |
| <b>*</b> A | حدیث میں پڑوسی کی اقسام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | 4        |
| **         | غیر مسلم پڑوسی کا حق                                         | 4        |
| * 1        | پیزوسی کے حقوق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | 4        |
| r 4        | پڑوسی کا پہلا حق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | 4        |
| ra         | صرف زكوة مال كا حق نهيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>♦</b> |
| r 4        | حق ماعون۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | <        |
| ۳.         | قابل غوربات                                                  | 4        |
| ٣.         | پڑوسی کا دوسرا حق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | <b>♦</b> |
| r1         | آج کل قرض دینے والا یوں کر مے ۔۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>♦</b> |
| <b>r</b> 1 | یژوسی کا تیسرا حق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | •        |

| ۳1   | مبارکباد رسمانه دین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| **   | ایک عہد کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b></b>   |
| rr   | پڑوسی کا چوتھا حق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b></b>   |
| rr   | تعزيت كا غلط طريقه مسمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b></b>   |
| rr   | تعزيت كا صحيح طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b></b>   |
| rr   | پڑوسی کا پانچواں حق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>   |
| ۳۳   | عيادت كا صحيح طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷         |
| ٣٣   | حضرت عبد الله بن مبارك كا دلچسپ واقعهــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>   |
| rs   | پڑوسی کا چھٹاحق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>*</b>  |
| ro   | حاصل كلام دروي والمساور والمسا | <b></b>   |
| 21   | حضرت ابوحمزه سكري كا واقعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b>  |
| rL   | مفتی اعظم دیوبند کا پڑسیوں سے حسن سلوگ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>   |
| 2    | پاروسی صرف هم مرتبه نهیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$</b> |
| 24   | غريب كو حقير نه جانوسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b></b>   |
| ۳۸   | سركار دو عالم ﷺ اور ايك غريبكي دلداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>   |
| 79   | پڑوسی کی تیسری قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÷         |
| r •  | کتنا آسان کام؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| ٠ ١٠ | ایک اہم مسئلہ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| l, • | ذرا غور كرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b></b>   |
| ~1   | گندگی اور بدبو سے مسلمان کی حق تلفی ـــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b></b>   |
| 71   | ایسر شخص پر جماعت معاف بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.00      |

## ﴿ مال وجاه كى محبت ﴾

| ۲۵  | حدیث پاك ۱۱ مفهوم سست                                           | •         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 74  | حب جاه کا مطلب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | <b>♦</b>  |
| 74  | نام و نمود اور تعریف پسندی                                      | <b>♦</b>  |
| × 4 | جاه کا کچھ حصه شرعاً بھی مطلوب ہے۔۔۔۔۔                          | <b>♦</b>  |
| 4   | ضرورت سے جاہ کی طلب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | <b>♦</b>  |
| ۸,  | عہدہ کی طلب حدیث نبوی کے آئینے میں۔۔۔                           | <b>♦</b>  |
| ۲۸  | شدید حاجت کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔                                         | <b>\$</b> |
| ۲ ٩ | و عظ و تقرير مين احتياط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | <b>♦</b>  |
| ٥.  | مقبول و اعظ كيلئع احتياط                                        | <b></b>   |
| ٠.  | خرابي نفس كا عجيب واقعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | <b>♦</b>  |
| ۱ د | غلط سوچ                                                         | <b>♦</b>  |
| ۱۵  | شیخ کی نگرانی میں کام کرو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ¢         |
| 31  | شيخ ابوالحسن نوري كا اخلاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ¢         |
| 3r  | شیخ ابوالحسن کے اخلاص کا بادشاہ پر اثر۔۔۔                       | ♦         |
| 38  | حضرت شيخ المهندكا واقعه                                         | <b></b>   |
| 30  | تمام بزرگ تواضع سے اولیاء الله بنے۔۔۔۔۔۔۔                       | ø         |
| ۵۵  | جائز منصب کے استعمال میں غلطیاں۔۔۔۔۔                            | ø         |
| ۵۵  | دباؤ ڈال کر چندہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | <b></b>   |
| 3 1 | مہر بھی خوشدلی کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔۔۔                        | <b></b>   |
| 3 1 | مهرمعافی کا بُرا رواج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | ø         |

| 04         | چنده کی ایک جائز صورت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | <b>.</b>  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۷         | سفارش کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | <b>*</b>  |
| ۵۸         | عہدے کے غلط استعمال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | <b>\$</b> |
| ۵۹         | تعریف پسندی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>\$</b> |
| ۵۹         | تحفے کے بار ر میں ایک غلط رواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>*</b>  |
| Y +        | تعریف پسندی کی کوئی حقیقت نہیں۔۔۔۔۔۔                                | <b>\$</b> |
| 41         | ایک حجام کا واقعه                                                   | <b>\$</b> |
| 77         | سندی زبان کی ایک کماوت                                              | <b>\$</b> |
| 45         | سركام الله كي خاطر كرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | <b>*</b>  |
| 45         | حب جاه کا علاج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | <b>*</b>  |
| ۲۳         | جب كوئى اچهاكام هو جائے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | <b>\$</b> |
| q          | ﴿ عمال میں وزن تحسطرح پیدا ہو ﴾                                     |           |
| 44         | صحیح بخاری کا مختصر تعارف                                           | <b>*</b>  |
| 4.         | حضرت سفیان ثوری کے بار بر میں ایک خواب                              | <b>*</b>  |
| 41         | اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔                             | <b>♦</b>  |
| <u>۲</u> ۲ | صدق کا معنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>\$</b> |
| ۷r         | عجيب و غريب رياضتين                                                 | <b>\$</b> |
| ۷۳         | ایک بهت بڑی غلط فہمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | <b>\$</b> |
| ۷۳         | تنهانیت کافی نهیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | <b>\$</b> |
| ۷٣         | ایک مثال۔۔۔۔۔۔۔                                                     | <b>\$</b> |
|            |                                                                     |           |

| 40  | مغرب كي ركعات ميں اضافے كا نتيجه سيست                           | 4        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 44  | ایک عجیب و غریب خواب                                            | 4        |
| 44  | حضرت محمد ﷺ کے عمل کو دیکھیں۔۔۔۔۔۔                              | 4        |
| 41  | حضرت والد صاحب اور نمازكي فكرسسسس                               | 4        |
| 44  | حضرت عثمان بن عفاق كا عمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ∢        |
| 4   | اخلاص کا معنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | 4        |
| ۸٠  | ایک بزرگ کی نجات کا واقعه                                       | 4        |
| ۸٠  | اخلاص کی برکت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | 4        |
| ٨١  | اخلاص كي تاثير                                                  | <        |
| At  | شاه اسمعيل شهيدكا واقعه                                         | 4        |
| Ar  | حضرت مولانا الياس كا اخلاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4        |
| ۸۴  | تمام اعمال کا وزن ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | ¢        |
| ۸۳  | اقوال کا بھی وزن ہوگا۔۔۔۔۔۔۔                                    | 4        |
| ۸۵  | والد صاحب كي مشفقانه نصيحت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ¢        |
| ۸۵  | بر بات كوكسى عدالت مين ثابت كرنا بي                             | 4        |
| YA  | حجاج بن يوسف كي غيبت                                            | <b>♦</b> |
| ۲A  | ٠- خلاصه ــــــ                                                 | <b>*</b> |
|     | همعیبت پر صبر کریں ﴾                                            |          |
| 4 1 | صبركا مفهوم                                                     | ¢        |
| 4 r |                                                                 | ¢        |
| 9 7 |                                                                 | ø        |

| 41     | صبر على المصيبت                                        | <b>*</b>  |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 4"     | صبر پر اجرىسىسىسىسىسىسىسىسىس                           | <b>\$</b> |
| 95     | بے صبری ذریعه جہنم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | <b>\$</b> |
| 9 0"   | رونے کا نام ہے صبری نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>\$</b> |
| 4 5    | صبر کرنے کا طریقه                                      | <b>*</b>  |
| 9 0    | حضور على كا عمل المسالمات                              | <b></b>   |
| 4 4    | ہے اختیار رونا گناہ نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ÷         |
| 9 ∠    | صا برین کے لیے خوشخبری۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | *         |
| 4 ^    | حضرت عارفي كا ايك نكته                                 | ୕୕ୣ       |
| 4 4    | کس کا مقام اونچا ہر؟۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>*</b>  |
| 4.4    | غلبه حال کی مثال۔۔۔۔۔۔                                 | <b></b>   |
| 1 • •  | الله کے سامنے بہادری مت دکھائو۔۔۔۔۔۔۔۔                 | <b>\$</b> |
| 1 • 1  | ایک سبق آموز قصه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | <b></b>   |
| 1 • 7  | روئیں بھی اور بے صبری نه ہو؟۔۔۔۔۔۔۔۔                   | <b></b>   |
| 1 • 1  | رحمت المي كي مختلف شكلين                               | <b>\$</b> |
| 1 • 1" | بیماری بھی نعمت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b></b>   |
| 1 • (* | تین قسم کے حالات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | <b></b>   |
| ۱۰۵    | نفس ایک کاغذ کی مانند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>\$</b> |
| 1 • 4  | مصائب پر صبر کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | <b></b>   |
| 1 • ∠  | صبر ايوب عليه السلام                                   | ¢         |
| 1 • ٨  | مصائب میں دعا نه چهو ژیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b></b>   |
| 1 • 4  | صبر کا خلاصه                                           | <b></b>   |

| 11•   | صابر نام نه رکهیں                       | <b>♦</b>  |
|-------|-----------------------------------------|-----------|
| 11.   | نام کے اثرات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>\$</b> |
|       | ﴿ اصلاح کی فکر کریں ﴾                   |           |
| 115   | نشست کا مقصد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | <b>\$</b> |
| 111   | اصلاح كى فكر كرين                       | <b>*</b>  |
| 111   | غفلت کا پرده دور کریں۔۔۔۔۔۔             | <b>\$</b> |
| 114   | آج کل کی زندگی کی مثال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b>\$</b> |
| 114   | غفلت دراصل دلوں كاذنگ بحسسس             | <b>\$</b> |
| 114   | كفاركا مطالبه                           | <b>*</b>  |
| 114   | قرآن میں صحابہ کی تعریف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b>\$</b> |
| 11.   | غفلت سب سے بڑی بیماری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | <b>\$</b> |
| 17.   | فکر سب سے بڑی نعمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | •         |
| 111   | فكركاميابي كي طرف پهلا قدم مسمسسس       | <b>*</b>  |
| 111   | اپنا ماحول ایسا بنائیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | <b>*</b>  |
| 111   | اصلاح كا عمل بعض اوقات كچھ وقت ليتا ہے۔ | <b>*</b>  |
| 177   | بالآخر ایک دن تم غالب آئو گے            | <b>\$</b> |
| 1 1 1 | حيران كن خطاب                           | <b>*</b>  |
| ırr   | اسلام كچه مزيد تقاضه كرتا بر            | <b>*</b>  |
| 111   | صرف زبانی اقرار کافی نهیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | <b></b>   |
| 115   | اسلام کا مطلب ہے جھک جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | <b>*</b>  |
| irr   | اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>\$</b> |

| 11"   | بیٹے کو ذبح کرنا عقل کے خلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>*</b>  |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 110   | پلٹ کر کچھ نہیں پوچھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>*</b>  |
| 110   | وه بیٹا بهی پیغمبر کا بیٹا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | <b>*</b>  |
| 177   | قرآن نے اس قصع کو بڑی شان سے ذکر کیا ہے۔                     | <b>*</b>  |
| 114   | الله تعالىٰ نے قرآن میں فرمایا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | <b>\$</b> |
| 174   | الله كي طرف سے ہجرت كاحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>\$</b> |
| 174   | حضرت هاجرة كا جواب السنال                                    | <b>\$</b> |
| 1 " A | پہلے یه اطمینان کر لیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | <b>\$</b> |
| ITA   | تمام احكام پر عمل كرنا هو گالسلسلسل                          | <b>\$</b> |
| 174   | اسلام صرف نماز روزح کا نام نہیں۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>\$</b> |
| 174   | اسلام کے پانچ شعبے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b>\$</b> |
| 174   | وه شخص پورا اسلام میں داخل نه ہوا۔۔۔۔۔۔                      | <b>*</b>  |
| 15.   | حقوق الله اور حقوق العباد                                    | <b>\$</b> |
| Iri   | اخلاق ان پانچوں شعبوں کی بنیاد ہے۔۔۔۔۔۔                      | <b>\$</b> |
| 171   | صر ف مسكراكر ملنا اخلاق نهيل                                 | <b>\$</b> |
| 181   | حضور اکرم علی کا فرمان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>\$</b> |
| 127   | باطن کی چهپی ہوئی دنیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | <b>\$</b> |
| ırr   | باطن کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں۔۔                     | <b>\$</b> |
| 122   | خالی جسم انسان نهیں کہلاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | <b>\$</b> |
| 11"1" | اصل چیز روح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | <b>\$</b> |
| IFF   | غفلت باطنی بیماری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | <b>\$</b> |
| 177   | was in the Same Sand                                         | A         |

| 120         | باطن كى بيماري كا خود علم نهيں ہوتا سىسى                   | <b>\$</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 100         | تكبركى پهچان كا طريقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | <b>♦</b>  |
| 124         | حقیقی معالج کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | <b></b>   |
| 12          | تصوف کی حقیقت تزکیه نفس ہے۔۔۔۔۔۔۔                          | 4         |
| ٣2          | سوالات کا پیدا ہونا فکر کی علامت ہے۔۔۔۔۔                   | 4         |
| ۳۸          | خلیفة المومنین كا لوگوں كے گھروں ميں پانى دينا             | <b></b>   |
| 7" 9        | یه فکر پیدا ہونی چاہیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b></b>   |
| f* •        | کوئی کشف و کراما ت لے بی <del>ٹ</del> ھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>\$</b> |
| e 1         | کچھ وقت آخرت کے لیے نکالیں اور مراقبه کریں                 | ¢         |
| ۴1          | مراقبه کے بعدیه دعا کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | <b></b>   |
|             | ﴿ موت كويادر كليس ﴾                                        |           |
| <b>م</b> م  | لذتوں کو ختم کرنے والی چیز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>\$</b> |
| <b>(* 4</b> | موت میںکوئی اختلاف نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | <b></b>   |
| ďΥ          | ہم موت سے غافل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | <b>\$</b> |
| f" A        | ملک الموت کے نوٹس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | <b></b>   |
| ۴۸          | پر وقت موت کو یاد رکهیں                                    | <b></b>   |
| ٥٠          | جراثم کا اصل سبب غفلت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | <b>\$</b> |
| ٥٠          | حضرت بهلول اور هارون الرشيد                                | <b></b>   |
| or          | عقلمند کون ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | <b></b>   |
| ۳۵          | موت سر غفلت کے نتائج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | <b></b>   |
| 34          | كچه دير مراقبه كرين                                        | <b>\$</b> |
|             |                                                            |           |

| 100   | روزانه په کام کريي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | <b>*</b>  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 100   | دنیا ایک دهوکه بر                                                   | <b></b>   |
| 101   | موت كى ياد حسد اور تكبر كا علاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>\$</b> |
| 107   | حضور ﷺ کی دنیا سے بے رخی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | <b>*</b>  |
| 104   | دنیا کی مثال ایک جزیرے کی سی ہے۔۔۔۔۔۔                               | <b>*</b>  |
| IAA . | دنیا عارضی قیام گاه بر                                              | <b>\$</b> |
| 169   | مراقبه موت بسيسيسيس                                                 | <b></b>   |
|       | ﴿ رمضان کس طرح گزاریں ﴾                                             |           |
| 120   | ہماری مجلس کا حاصل۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | <b>\$</b> |
| 140   | رمضان کا مهینه تزکیه کیلئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | <b>\$</b> |
| 140   | انسان کی تخلیق کا مقصد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | <b>\$</b> |
| 140   | جنت میں خوف اور غم نہیں ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔                               | <b>\$</b> |
| 141   | الله تعالىٰ نے چند پابندياں عائد فرمائي ہيں۔۔۔                      | <b>\$</b> |
| 141   | تمام جائز کام بھی عبادت بن سکتے ہیں۔۔۔۔۔                            | <b>\$</b> |
| 144   | ایک صحابی کا سوال                                                   | <b>\$</b> |
| 141   | عبادت کی دو اقسام                                                   | <b>\$</b> |
| 149   | براه راست عبادت کا زیاده ثواب م لسست                                | <b>\$</b> |
| 1.4.9 | بالواسطه عباداتكا ايك اهم خاصه                                      | <b>\$</b> |
| 1.4 • | ایک مهینه تمهیں دیتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | <b>*</b>  |
| 1 A 1 | استقبال رمضان كا صحيح طريقه                                         | <b>\$</b> |
| 144   | اپنى مصروفيات كا جائزه لين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | <b>\$</b> |

| 1 / 1      | نیم شب کی سلطنت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | •         |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| ١٨٣        | حضوريء كا تهجد پڙهنا                      | 4         |
| ۱۸۳        | قرآن کریم کثرت سے پڑھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>\$</b> |
| 1 1 1      | اس ماہ میں گناہوں سے بچیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b>\$</b> |
| ۵۸۱        | رمضان میں گناہ سے بچنا آسان ہے۔۔۔۔۔۔۔     | 0         |
| 110        | رزق حلال كا المتمام كرين للمسلم           | <b>\$</b> |
| PAY        | سر عبادت پر اس کی بشارت کا تصور کر لیں۔۔۔ | <b></b>   |
| 114        | تراويح قرب كا ذريعه برحسسسسسسس            | <b></b>   |
| ۱۸۸        | دو ركعت نماز حاجت پڙه لين                 | <b>\$</b> |
| A 9        | زكوة كا الهتمام كرين                      | φ         |
| A 4        | دعاكا استمام كرين مستنسست                 | ø         |
|            | ﴿ فَكُر آخرت ﴾                            |           |
| 95         | ایک عظیم سعادت                            | ¢         |
| 91         | اجتماع کا مقصد فکر آخرت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔        | <b>\$</b> |
| 90         | انسان کی امتیازی شان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ø         |
| 40         | دنیا اور آخرت کی زندگی مسمسمسمسمسم        | <b>\$</b> |
| 40         | آخرت کے بارے میں ہماری غفلت ۔۔۔۔۔۔۔       | <b>\$</b> |
| <b>4</b> ¥ | سواليه پرچه آؤث وچكا                      | <b></b>   |
| 42         | حقيقي تقوي المستسبب                       | <b></b>   |
| 42         | حضور الما عظيم كارنامه المسادات           | <b></b>   |
|            | حصوروا عطيم دردمه بسيددددددد              | . •       |
| 4.4        | حضرت حنظلة كي فكر آخرت                    | <b>.</b>  |

| 1 4 4 | حضرت عمر فاروقكا مقام اور انكي فكرسبب                    | <b>\$</b> |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| * • • | حصول فكركا طريقه                                         | <b>\$</b> |
| r + 1 | ہے فکری کی حالت۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | <b>\$</b> |
| r • 1 | دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>\$</b> |
| r • r | حضرت امام شافعي كي فكر آخرت سيسب                         | <b>\$</b> |
| r • r | غفلت كى پېلى قسم                                         | <b>\$</b> |
| ۲۰۳   | غفلت كى دوسرى قسم                                        | <b>*</b>  |
| r • r | حضرت مفتى اعظمٌ كى احتياط                                | <b>\$</b> |
| r • r | نیت کا غلط مطلب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | <b>\$</b> |
| r • a | غفلت كى تيسرى قسم                                        | <b>\$</b> |
| r • Y | دینی مجالس کی برکات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>\$</b> |
| 1+4   | روزانه یه کام کریں                                       | <b>\$</b> |
|       | ﴿ كَمَا نَا أُورِ سَنْتِ نَبُوى عَلَيْكَ ﴾               |           |
| rii   | کهانا اور سنت نبوی ﷺ                                     | <b>\$</b> |
| r11   | کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہیں۔۔۔۔۔                 | <b>\$</b> |
| rir   | . پېلا ادب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | <b>\$</b> |
| rir   | دوسرا ادب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | <b>\$</b> |
| rir   | انگلیاں چاٹنے کی حکمت۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>\$</b> |
| 117   | برکت کیا چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | <b>\$</b> |
| rir   | اسباب راحت راحت نهیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>*</b>  |
| *10   | برکت کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>\$</b> |

| 1110 | بركت تو يه ميسسسسسسسسسسس                                             | 4         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 714  | کهانے کا باطن پر اثر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | 4         |
| 111  | ایک لقمه حرام کا باطن پر اثر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | 4         |
| 114  | باطني ظلمت كا احساس كيوں نهيں ہوتا؟                                  | 4         |
| 112  | باطنی برکت سے خیالات سدھرتے ہیں۔۔۔۔۔۔                                | <b>\$</b> |
| 714  | ہم مادہ پرستی میں پھنس گئے ہیں۔۔۔۔۔۔                                 | \$        |
| r14  | ظاهری اور باطنی برکت                                                 | 4         |
| r14  | ساری تهذیب اتباع سنت میں منحصر ہے۔۔۔۔۔                               | <b>♦</b>  |
| ***  | تہذیب میں سنت نبوی ﷺ کا اعتبار ہے۔۔۔۔۔                               | ♦         |
| rrı  | کھانے میں معمول مبارك ﷺ                                              | •         |
| ***1 | صحابه كرام كا عشق نبوى ﷺ                                             | <b>♦</b>  |
| rrr  | ایک مرتبه همت کر لیں۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | 0         |
| rrr  | ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | <b>♦</b>  |
| rrr  | اتباع سنت پر عظیم بشارت                                              | 4         |
| ***  | اتباع سنت کے وقت انسان محبوب ہوگا۔۔۔۔۔                               | φ         |
| 770  | اتباع سنت کا عزم کرلیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | <b>\$</b> |
| 775  | انگلیاں چاٹنے سے مقصود۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | <b>\$</b> |
| ***  | برتن كو خوب صاف كر لين                                               | ¢         |
| 112  | چمچوں سے کھانے میں سنت کی ادائیگی۔۔۔۔۔                               | <b></b>   |
| rra  | لقمه گر جائے تو اٹھا کر کھالیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | <b>\$</b> |
| rra  | حضرت حذيفة كا واقعه جرأت ايماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ¢         |
| rrq  | حضرت ربعی بن عامر کسری کر ایوان میں۔۔۔۔                              | <b>*</b>  |

| ***    | اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کرنے آیا ہوں                        | <b>\$</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ***    | حضرت حذیفة اور اتباع سنت سے عشق۔۔۔۔۔۔                                | <b>\$</b> |
| 221    | كسرى كا سلوك                                                         | ¢         |
| 221    | تم نے ایران کی مٹی ہمیں دیدی۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | <b></b>   |
| 777    | اتباع سنت ہی میں عزت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | <b></b>   |
| ***    | ایک کا کهانا دو کو کافی هو سکتا هے ۔۔۔۔۔۔۔                           | <b>\$</b> |
| ***    | فقیر بھی مہمان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | <b></b>   |
| ۲۳۳    | بعض اوقات ایک عمل الله کے غضب کو دعوت دیتا ہے                        | <b>\$</b> |
| 200    | حديث پاككا دوسرا مفهوم                                               | <b></b>   |
| 150    | حديث پاككا دوسرا مفهوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | <b>\$</b> |
| rry    | حضرت مجدد الف ثاني كا انمول ارشادـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>*</b>  |
| 12     | حضرت سفیان ثوری کا فرمان                                             | <b>\$</b> |
|        | ﴿ نَضِيلت عَلَمُ وعُمَّاء ﴾                                          |           |
| rer    | دینی مدارس کی اہمیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | <b></b>   |
| ***    | دیگر اسلامی ممالک کا حال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | <b></b>   |
| ***    | یه انڈونیشی اسلام ہے۔۔۔۔۔۔                                           | <b></b>   |
| 200    | مسلمانوں کی پستی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | <b>\$</b> |
| ***    | قول و فعل میں تضاد                                                   | <b>\$</b> |
| 447    | اكا برديوبندكي خدمات                                                 | <b>\$</b> |
| r /* 4 | دارالعلوم کس چیز کا نام ہے؟۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔                              | <b>\$</b> |
| 444    | امام رازی اور شیطان                                                  | <b></b>   |

| 101       | تنها علم كچه نهيل                                          | <b>♦</b>  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 101       | اصلاح کا طریقه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>\$</b> |
| ror       | صحابه كرام اور القابات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>\$</b> |
| ror       | کون افضل ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | <b></b>   |
| ror       | صعبت کی برکت۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | <b></b>   |
| ron       | اهل الله كي مثال                                           | <b></b>   |
| 107       | دیو بند نام ہے پورے دین کا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | <b></b>   |
| 102       | حضرت میاں صاحب اور کچا مکان۔۔۔۔۔۔۔                         | *         |
| <b>14</b> | حقیقی سمدرد کون؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ÷         |
| * ^ 4     | 1.7116 1.1115                                              | 4         |





سبب العلم ٢- نابعه ود، بُراني اندكل الانو دن ٢٠٥٢م

## رروسیول کے حقوق

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه وَ سَنتَعِينُه وَ نَستَغَفِرُه وَ تُومِنُ بِهِ وَ تَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِللهِ يَخْدُ لِللهِ عَنْ شَرُورٍ اَنْهُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُصلِلًا لَهُ وَحَدَهُ لاَ مُصلِلًا لَهُ وَمَن شَيْعَاتُ اَنْ لاَإِلٰه إِلاَّاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مُصلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ نَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰه إِلاَّاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهُدُ أَنَّ سيدنا وَ سندنا وَ سَندنا وَ مَنْيِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمَدا عبده وَ رَسولُكُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ أَصنحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلّمَ تَسليمًا كثيراً كثيرا اما بعد! فاعوذ بالله مِنَ الشّيطن الرّجيم بسم الله الرّحيم الرّحيم

﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَلاَ تُشْرِكُوابِهِ شَيْنَاوُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَاوَبِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِالْجُنُبِ الْقُرْبَى وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالْجَارِدِي الْقُرْبَى وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالْجَنْبِ وَالْمَالَكُم ﴾ (مرة ناءبه وَالصناحب بِالْجَنْبِ وَالْمِنْ السنبيلِ وَمَا مَلْكَتَ ايْمَانُكُم ﴾ (مرة ناءبه المنابع السناحة الله العظيم

اس آیت کریمہ کامر کڑی موضوع پڑوسیوں کے حقوق کےبارے میں ہے اور سیات کی مرتبہ عرض کی جاچک ہے کہ ذین زندگی کے ہر گوشے اور حالات کے مطابق احکام کا مجموعہ ہے۔ صرف نماز روزہ کر لینے ہے دین کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے بلعہ حقوق العباد بھی وین کا ایک انتقائی اہم شعبہ ہے اور انھی شعبوں میں ہے ایک شعبہ ہے "پڑوسیوں کے حقوق"

#### پر وسی کامقام:

لین آجکل سب چیزوں کی قدریں بدل می ہیں۔اب تو یوں ہوتا ہے کہ بالکل برابر برابر مکان ہیں لیکن سالماسال تک ملاقات کی نوبت نہیں آتی۔ ایک دوسر ہے ہے جان پھیان نمیں ہوتی۔ جبکہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ "جبرئیل اس کثرت سے پروسیوں کے بارے میں احکامات لیکر آتے تھے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کمیں یزوی کووراثت میں حصه دارنه بماديا حائے "(زندى اب ماماء في حق الجوار مدين نبر ١) ليعني جب ايك مردوي مر جائے تواسکے باقی ہاندہ مال میں جس طرح اسکے عزیز وا قارب شریک ہیں اسکے ساتھ یردی کا حصہ بھی مقرر ہوجائے لیکن ہم اس حق کوادر شریعت کے اس تھم کو تقریباً فراموش کر بیٹھے ہیں اور اسکی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حلاوت کردہ آیت کریمہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے بے کہ باری تعالی نے اسکا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ اللہ کی عادت کردادراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ ٹھمراؤ ادر والدین کے ساتھ اچھے سلوک کامعاملہ کرو۔اس آیت کریمہ کی تر تیب اللہ تعالی نے انتائی عظیم الثان طرز پرر کھی ہے يمل اين عبادت كالحكم فرمايا كمر اسكے بعد والدين سے اليجھ سلوك كالحكم فرمايا كيونك الله کے بعد کسی بھی ہیرے پر اس کا نئات میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ گویاوالدین ہے مد سلو کی یاان کی حق تلفی شرک کے بعد سب سے بردا جرم قرار دیا گیا۔ علائے کرام نے یمال تک فرمایا کے والدین کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ (معاذالله) والدين كے بعد رشته دارول كے ساتھ حسن سلوك كا حكم ديا رشته دارول کے بعد بیمیوں سے اچھے سلوک کا تھم فرمایا پھر غرباء اور نادار لوگول کے ساتھ ا چھے

#### سلوك كاحكم ديا\_

## پرِوی کی اقسام:

آگے فرمایا ﴿ والجارذی القربی والجارالجنب والصاحب بالجنب ﴾ اس آیت مباد کہ میں پڑوسیوں کے لیے تین لفظ استعال کیے گئے ہیں۔اب اگران تیزں الفاظ کار جمہ اردو میں آئی طاقت نہیں کار جمہ اردو میں اتی طاقت نہیں کے ان تیزں کاالگ الگ ترجمہ کرے۔لین اصطلاح قرآنی میں یہ تیزں پڑوسیوں کی الگ الگ قشمیں ہیں۔

## پېلى قتم :

ر وسیول کی پلی قتم ہے " الجارذی القربی" لینی وہ روی جوبالکل قریب ہوسب المام حق اس روی کا ہے۔ المام حق اس روی کا ہے۔

## دوسری فشم:

"والمجار المجنب" لیخیوه پروی جسکے گھر سے گھر تو ملا ہوا نہیں ہے لیکن وہ قریب بی ہے، ای محلے اور گلی میں دوچار گھر چھوڑ کر رہتا ہے۔

## تيري قتم:

"والصداحب بالمجنب" ليعن جوعارض طور پر پڑوى بن جائے گويا رفيق سفريا بم نشين - جويراير كى سيث والا ہے وہ ہمارا پڑوى ہے اى طرح كى اجتماع يا جلے يش ہمارے ير اير بيٹنے والا ہمارا پڑوى ہے۔ ان متيوں كا الگ الگ ذكر كركے بيہ بتايا كے ان متيوں كے الگ الگ حقوق بيں۔ اب ان متيوں كى الگ الگ تفصيل سجھ ليں۔

#### قریبی پردوسی :

پہلی قتم 'الجار ذی القربی " اسکی زیادہ مشہور تقبیر تو یک ہے کہ دہ پڑدی جوبالکل متصل ہو اور ملا ہوا ہو۔ اسکاحق تو اتنازیادہ ہے کہ حضور علیات نے فرمایا آگر اپنی جائیداد فروخت کرنی ہو تو پہلے اس پڑدی کو پیشکش کرو کہ میں پجناچا ہتا ہوں آگر تم نے لینا ہو تو معالمہ کراواس لیے کہ پہلاحق محماد اے۔ اور آگروہ جائیداد فروخت ہوجائے اور بیبالکل ساتھ والا پڑوی چاہے۔ تو حق شفعہ کا وعوی کر سکتا ہے کہ بیہ جائیداد میں لول گا، جس سے دہ بہلا معالمہ فتم ہوجائے گا۔

#### ایک اور معنی

"الجارذى القربى" كالك تغيراور بهى كاكى م يعنى وه روى جسك ساته رشد داركا تعلق بهى بول اور"الجار الجنب" سے مرادوه روى سے جو روى تو م كر رشد دار نس ہے الجارذى القربى" كالك تغيريه بهى كاكى ہے كه اس مرادب مسلمان بروى اور"الجار الجنب" سے مراوے غیر مسلم بروى۔

## حدیث میں پڑوی کی اقسام

اس لیے حضور اللہ نے فرملیا کہ بعض پڑوی ایسے ہیں جن کے انسان پر تین حق ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کا، دوسر سے رشتہ داری کا اور تیسر سے پڑدی ہوئے کا۔ اور بعض وہ پڑدی وہ ہیں جن کے دو حق ہیں ایک مسلمان ہوئے اور دوسر ایردی ہوئے کا۔ اور بعض وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے لیعنی مسلمان بھی شیں، رشتہ وار بھی شمیں، صرف پڑدی ہوئے حق ہے۔

## غير مسلم پڙوي کاحق

یاد رکھیں ! کہ غیر مسلم پڑوی کا حق بھی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دو، اسکے دکھ درویش شامل رہو، اسکے عقائد اور فدہب سے نفرت کا اظہار ہولیکن اسکی ذات سے نفرت مت کرد کویا نفرت اسکے مرض سے کرد، مریض سے نہ کرو۔

> پردوسی کے حقوق حضور اکرم سے اللہ نے پردی کے چم حقوق بیان فرمائے ہیں۔

#### پردوی کا پہلاحق

پڑدی کا پہلا حق بیہ ہے کہ اگروہ عتاج ہے تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اسکی احتیاج دور کرو اور اسکی ضرورت کو پورا کو۔ حضور حقیقہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اسکا پڑدی ہمو کا ہو۔ گویا ایک پڑدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے پڑدی کے حالات سے باخبر اور آگا ہ ہوکہ اسکے پاس کھانے پکانے کا سامان نہ ہو تو میا کرے۔
تو میا کرے۔

#### صرف ذكوة مال كاحق نهيس

کچھ لوگ اس غلط منی میں جتلا ہو کے ہیں کہ ہس سال میں ایک مر تبہ زکو ہو دیدی اور اب سارے سال کی چھٹی ہو گئے۔ یہ فرمان نبوی علیقی اور کھینے گا ہوان فی المعال حقًا سدوی الزکوا ہ کھ (تدی بب باجاء ان فی المال حقاصدیت نبر ۲) انسان کے مال جس زکو ہ ک علاوہ بھی حق ہے۔ بھو کے پڑوی کو کھانا کھلانا بھی فرض اور واجب ہے۔ محض سنت اور متحب والی بات نہیں ہے۔ کی بھوک سے بیتاب بھو کے کو کھانا کھلانا فرض ہے۔

#### حق ماعون

اس طرح ایک اور حق کو بھی فقهاء کرام نے واجب قرار دیاہے اور وہ ہے "حق ماعون" بحے" سنورة المعاعون" بیس بیان فرمایا گیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پرجود کھاداکرتے ہیں اور ماعون کو بھی روکتے ہیں۔ ماعون کتے ہیں روز مرہ چھوٹی

موثی برینے کی چیزوں کو، معمولی استعال کی چیز جس ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی پڑوی کوئی پلیٹ، یا چچو غیرہ لینے آگیایا تھوڑاسا نمک، مرچ ہانگ لیا۔ یہ معمولی استعال کی چیزیں بھی پڑوی ہے روکی جائیں تواللہ تعالی نے ایسے نمازیوں پر افسوس فرمایا کہ نماز توادا کرتے ہیں مگر ماعون کو بھی روکتے ہیں۔

#### قابلِ غوربات

کین ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس سے مرادوہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جن کے۔
دینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو تا یوئی یوئی فیتی اشیاء اس و عید میں واخل نہیں اور
ایسے ہی اگر کوئی پڑوی چھوٹی موٹی چیزول میں بھی روزکی عادت ہی بمالے کہ دوسرے کو
بالکل پریشان کر کے رکھدے اوروہ ننگ آ کر چیزیں دینے سے انکار کردے تو وہ بھی اس
افسوس میں داخل نہیں۔

#### پردوس کادوسر احق

پڑوی کا دوسر احق بیمیان فرمایا کہ اگر دہ مجھی قرض مائے تواسے قرض دیدو قرض کے بارے میں شرعی تفصیل بیہ ہے۔ کہ اگر کھانے پینے سے عاجز آچکا ہو اور بالکل مختاج ہو تواس صورت میں قرض دینا فرض اور واجب ہے۔ اور اگر الی صورت تو نہ ہوبلعہ ویسے ہی کمی ضرورت کے لیے مائگ رہا ہو تو قرض دینا حمن سلوک کا تقاضا ہوگا اور یہ شرعا متحب ہے۔ قرض دینے کی فضیلت میں احاد ہث مبادکہ بہت کرت سے وارد ہوئی مبارے بعض علماء کرام نے تو یمال تک فرمایا کہ قرض دینے میں مدید وینے کی نسبت

زیادہ تواب ہے، اس لیے بہت سے اللہ والول کا یہ معمول رہاہے کہ جب ان سے کوئی پیمے مانگا تو کہتے اچھامیہ پیمے تولے لو کیلن یہ قرض ہے۔ اور جب اوا کیگی کا موقع آتا تو معاف کردیتے اور اسکی وجہ یہ بیان کرتے کہ اس میں دوہر اثواب ہے قرض دینے کا ثواب الگ اور قرض معاف کرنے کا ثواب الگ۔

#### آجکل قرض دینے والایوں کرے

لیکن آجکل کی کو قرض دیر واپس لینا مشکل ہی نہیں بلعہ نا ممکن سا ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی گی کا معمول تھا کہ اگر کوئی قرض مانگا توہس ا تاہی دیے کہ اگر واپسی نہ ہو تو کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو کیو کئہ قرض دینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر قرض کی واپسی میں شکلاست مقروض کو معملت دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور قرض معاف کردینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔

## پرِوسی کا تیسراحق

رروی کا تیسراحق سر ور دوعالم علی نے نے یہ بیان فرمایا کہ اگر بڑوی کے یہاں کوئی خوشی ہوتوں کے یہاں کوئی خوشی ہوتواسکی خوشی ملازمت میں شریک ہواوراہ دعا نمیں دو۔ مثلاً اولاد ہوئی یاکسی کواچھی ملازمت ملی کاروبار میں ترقی ہوئی توجا کراہے مبار کباد چیش کی جائے۔

## مبار کبادر سمأنه دیں

ہم یہ تمام کام توکرتے ہیں کہ مبار کباد وغیرہ پیش کرتے ہیں لیکن محض رسماکرتے ہیں،

اس لیے کہ اس نے فلال وقت میں بیہ معاملہ کیا تھا، آگر میں نے نہ کیا تو وہ ناراض ہوگا۔ محف پلٹا وے کے طور پر کرتے ہیں تو اب کے طور پر نہیں، جبکہ ہونا بیہ چاہیے کہ مبار کباد محض رسانہ ہو کہ جب بھی مبار کباد پیش کرنے جائیں تو مضائی کا ڈیہ ضرور لے کر جائیں چاہے کھانے والا کوئی نہ ہو بلعہ ڈھیر لگ جائیں لیکن بیرسم ضرور پوری کرنی ہو گی۔ان رسمول کی پاہدی کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہال ویسے ہی خوشد لی اور دل کے واعیہ سے ہدید بجانے میں کوئی حرج نہیں، اسے ملاقات کا لازمی حصہ نہ سمجھا جائے۔

#### ایک عهد کریں

للذا آج سے بید عمد کریں کہ کمی کو مبار کباد چیش کریں گے تو محض رسماً نہیں باعد انتاع سنت، ثواب اور نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر دوسرے مسلمان خصوصاً پڑوی کو مبارک او پیش کریں گے۔

#### پروی کا چو تھا حق

پڑوی کا چوتھا حق بیہ بیان فرہایا کہ اگر اسے کوئی تکلیف پنچے تو اس سے تعزیت کرو۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا یعنی اگر اسکی تکلیف کو دور کرنا ممکن ہے تو دور کر دواور اگر دور کرنا ممکن خبیں تو تسلی دے دو ، مثلا کوئی فوت ہو جائے تواسے زبانی طور پر تسلی دیکر ہمدر دی کا اظہار کرو۔ کسی کادل غم میں ڈوبا ہوا ہے اسے جاکر ایسے جملے کہنا جس سے اسکے دل کو سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوا سکانام تعزیت ہے۔

#### تعزيت كاغلط طريقه

لیکن ہم نے تعزیت اس چیز کانام رکھ لیا ہے کہ مر نیوالے کے لواحقین کو خوب رانا، لینی کو کوب رونا آئے، کوئی بھی ایساطریقہ اختیار کیا جائے جس سے میت کے لواحقین کو خوب رونا آئے، صدمہ میں مزید اضافہ ہو، جذبات کو ابھار اجائے۔ خصوصاً خواتین میں بیدیماری بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک بس تعزیت کا مفہوم کی ہے کہ خود بھی رو کی اور دوسرول کو بھی رلاکیں۔

## تعزيت كالصحح طريقه

خوب سمجھ لیں کہ یہ تعزیت نہیں ہے بلعد تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، زبانی طور پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے ، اس اتنا کہ دینا بھی کافی ہوگا کہ اللہ تعالی آپکو صبر جمیل اور اجر جزیل عطافر مائے۔ گویا تعزیت کا مفہوم یہ نکلا کہ ہروہ کام اختیا کرنا جس سے غزوہ کا غم شرکی حدود کی پایمدی کے ساتھ بلکا ہوجائے تعزیت کملا تاہے۔

## برِدوس کایا نچوال حق

محن انسانیت میلید نی پروی کا ایک حق بدار شاد فربایا که اگر ده پیمار ہو جائے تو اسکی عبادت کرو لیکن بید بیمار پری اور تیار داری اس طرح ہو که اس بیمار کو کوئی تکلیف نه بینچ کیونکد عیادت کرنا بھی بہت باعث اجر عمل ہے۔ حضور عیادت کرنا بھی بہت باعث اجر عمل ہے۔ حضور عیادت کرنا بھی بہت باعث اجر عمل ہے۔ حضور عیادت کے فرمایا کہ المسلم لم یزل فی خرفة الجنة حتی یر جع اسلم اب

نقل میادة الریض) جب کوئی مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گھرے نکلئے سے لیکروالیسی تک پورے عرصے جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ایک دوسر ی حدیث میں فرمایا کہ عیادت کے لیے جانے والے مسلمان کی واپسی تک سترہ بڑار فرشتے اس کے لیے مختش کی دعاکرتے ہیں۔

## عيادت كالصحح طريقه

سے تمام ثواب اس وقت ملے گا جبکہ عیادت پورے آواب اور طریقے سے کجائے، یعنی جبکی عیادت کرنے جارہ ہیں اے کوئی تکلیف یا پر بیٹائی نہ ہو۔ مثلا ایسے وقت میں جانا جو مر یفن کے آرام کا وقت ہو، اس وقت یہ عیادت اس مریض کے آرام کا وقت ہو، اس وقت یہ عیادت اس مریض کے لیے تملی تو نہ رہی البت میں سے جو کوئی بھی عیادت کرے تو وہ بلکا پھلکارہ سے ''یعنی جتنا جلد ہو سکے واپس آجائے۔ میں سے جو کوئی بھی عیادت کرے، اسے تملی کے الفاظ کے اور ہو سکے تو بیشانی پر ہاتھ کس مریض کا حال دریافت کرے، اسے تسلی کے الفاظ کے اور ہو سکے تو بیشانی پر ہاتھ کر کے درعاء کرے اور پھر جلدوالی آجائے، نیادہ دریر تک نہ بیٹھے۔ ہاں اگر مریض سے ایسا کے نیادہ دریر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### حضرت عبدالله بن مباركٌ كادلچيپ واقعه

حضرت عبداللہ بن مبارک جواو نچ در ہے کے بزرگول میں سے تھے اور انتائی مشہور عالم تھاس لیے جب بیمار ہوئے تو بہت سے لوگ عیادت کو آئے، ان میں ایک بے چارہ ایسابھی آسمیاجو آولب عیادت سے ناواقف تھا۔ وہ عیادت کے لیے بیٹھااور جم کر بیٹھ کیا اور شخ این مبارک مروت میں خاموش رہے۔ اس طرح کی گھنٹے گزر گئے ، لوگ آتے جات رہے گر وہ ٹس سے مسنہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت تھ آ کر فرمایا کہ ایک تو پسل کی تکلیف ہے ، دوسر بے لوگوں کو آولب عیادت بھی معلوم نہیں اس سے لور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بد قوف اب بھی نہ سمجھا اور کینے لگا۔ حضرت! اگر آپ فرمایکی تو وروازہ بد کر دول تا کہ کوئی اندر آبی نہ سمجھا اور کینے لگا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بد کر دولیکن اندر سے نہیں باہر سے بد کرنا۔ حاصل بد لکلا کہ عیادت کرنی ہو تواہیے کی بد کر دولیکن اندر سے نہیں باہر سے بد کرنا۔ حاصل بد لکلا کہ عیادت کرنی ہو تواہیے کی جاتے کہ مریض کو کوئی کرائی اور پریشائی نہ ہو۔

#### يروى كاجھٹاحق

ر حمت عالم ملطط فی ایک حق به بھی ارشاد فرمایا که اگر پڑوی کا انتقال ہو جائے تواسکے جنازے میں شرکت کی جائے، جس سے جنازے میں شرکت کا ثواب بھی ملتا ہے لور پڑوسیوں سے شمخواری پر اجر بھی ملتاہے۔

#### حاصل كلام

حاصل کلام ہی کہ پڑوی کے کل چھ حقوق ہوئے۔ (۱) محتاج کی حاجت پوری کرنا(۲) قرض دینا(۳) خوشی میں شرکت کرنا(۳) غم میں تسلی دینا(۵) عیادت کرنا(۲) انتقال کی صورت میں جنازے میں شرکت کرنا۔ لیکن پڑوی کے حقوق صرف یکی چھ نہیں ہیں بعد جمال تک ہوسکے پڑوی سے حسن سلوک کرنا خیر ہی خیر اور ثواب ہی ثواب ہے۔

ایک بات کا اور خیال رکھا جائے کہ آگر پڑوی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اسکی پردہ پوشی کی جائے اس لیے کہ حضور عظیقہ نے یہ بھی پڑوی کا حق بیان فرمایا ہے کیونکہ جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالٹا ہے اللہ اسکے عیب چھپا تا ہے۔

## حضرت ابوحمزه سكريٌ كاواقعه

جنتے کھی ہدرگ گذرے ہیں ان کا اپنے پردسیوں سے اتا عمدہ معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ ان

کے پردوی ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور محد خابو حزہ سکری کے

نام سے گذرے ہیں۔ افکا نام سکری بول مشہور ہوا کہ عرفی ہیں سکر نشے کو کہتے ہیں،
اٹھیں اس لیے سکری کتے تھے کہ ان کیا تیں من کر سننے والے پر ایک فتم کا نشہ طاری ہو
جاتا تھا۔ ایک مر تبہ کی ضرورت کیوجہ سے اپنا مکان چنے کا ارادہ کیا اور فریدار سے بات
چیت بھی ہوگئی، اہل محلّہ کو معلوم ہوا تو سارے محلے والوں کا وفد حضرت کی خدمت میں
عاضر ہوا اور در خواست کی کہ ہمیں اپنے پردوس سے محروم نہ کریں اور مکان فروخت
کرنے کی وجہ بتا کیں؟ تو حضرت ابو حزہ سکری نے فرمایا کہ بھائی بچھ ضرورت ہے جس
کوجہ سے مکان چنے کی ضرورت چیش آئی ہے۔ تو تمام اہل محلّہ نے کہا کہ حضرت! جنتی
ر تم میں مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں ہم آئی ر قم بطور ہدیہ آئی خدمت میں چیش کرنے
کو تیار ہیں لیکن آپ ہمیں اپنے پردوس سے محروم نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ
کو تیار ہیں لیکن آپ ہمیں اپنے پردوس سے محروم نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ
حضرت ابو حزہ میکری آھے پردوس سے محروم نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ
حضرت ابو حزہ میکری آھے پردوس سے محروم نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ
حضرت ابو حزہ میکری آھے پردوس سے محروم نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ

# مفتی اعظم دیویمہ کاپڑوسیوں ہے حسنِ سلوک

کوئی کی مقام تک ایسے ہی نہیں چلاجا تاباعہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو کسی منصب تک لے جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے والد صاحب سے ایکے استاد اور دارالعلوم دیوبعہ کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیزالر حمٰن کے بارے ہیں ساکہ مفتی صاحب کار دزانہ یہ معمول تفاکہ مدرسے جانے ہے پہلے پڑوس میں بیوا کمیں اور دیگر خوا تمین جن کے گھر کئی مودال نے والا نہیں ہوتا تھا ایک گھر جا کر فرماتے کہ جو پچھ منگوانا ہو جھے بتادویں لا دول گا۔ پھر اان سے پسے لیے ، موداخر یدااور ایک ایک کے گھر میں پہنچایا۔ پھر اسی پر اس نہیں باعد کوئی کہتی کہ مفتی صاحب! یہ سوداتو آپ غلط لے آئے ، میں نے تو پچھ اور منگوایا تھا، میں نے تو فلال چیز اتنی منگوائی تھی آپ ذیادہ لے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرماتے اچھا تھا، میں نے تو فلال چیز اتنی منگوائی تھی آپ ذیادہ لے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرماتے اچھا کوئی بات نہیں میں دوبارہ چلا جا تا ہوں۔ پھر جا کر دوبارہ ان کا مودالے آئے۔ یہ سب دین کو خرکی کرنا یہ بھی سب دین میں شامل ہے۔ صرف چندا تمال ظاہری کانام دین نہیں باعد اپنے پڑوسیوں کی خد مت کرنا اور ال کی خبر میری کرنا یہ بھی سب دین میں شامل ہے۔

## پردوی صرف ہم مرینبہ نہیں

پڑدی صرف کو تھی اور منظے والا نمیں بلعہ جھو نیٹری والا بھی پڑوی ہے۔ ان تمام باتول میں سب سے ان مارا ہم مرتبہ ہو۔ اگر سب سے انم اور قابل غوربات میں ہے کہ پڑدی وہ نمیں ہے، جو ہمارا ہم مرتبہ ہو۔ اگر میر انگلہ ہے اور ساتھ والے کی جھو نیٹری ہے تو وہ پڑدی میں برابر ہیں۔ منگلہ ، کو تھی والا بھی اور جھو نیٹری و پڑدی نمیں ہے۔ یاد رکھیں! پڑدی سب برابر ہیں۔ منگلہ ، کو تھی والا بھی اور جھو نیٹری و

جھگی والا بھی بلعہ اس میکی جھو نپڑی والے کا حق بھگے والے سے بھی زیادہ ہے۔اس لیے کہ بھگے والا تو خود کفیل ہو سکتاہے لیکن ممکن ہے کہ جھو نپڑی والاخود کفیل نہ ہو۔

## غريب كوحقير بنه جانو

کین آج کل بردی بری وباچل پری ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹس کا مودہ تو پردوی ہے، اسکے ساتھ گھاناملنا بھی ہے اور خوشی و غلی میں شرکت بھی کرنی ہے۔ کین غریب پردوی کا کوئی حق نہیں۔ پردوی تو دور کی بات آجکل تورشتہ داروں کے بارے میں بید معیار قائم ہے کہ جو رشتہ دار معیار کے مطابق ہے اس کے ساتھ تو ملنا جلنا سب کھے ہے اور جو بے چارہ غریب ہے، اس اور جو بے چارہ غریب ہے، اس اور شتہ دار کہتے ہوئے بھی شریاح ہیں۔

## سر کار دوعالم علی اور ایک غریب کی دلداری

قربان جائیں سرکار دو عالم علی کی ایک ایک ادار، ہر بربات میں کیسی عجیب تعلیمات چھوڑ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں "مناخه" نائی ایک بازار تھا (بواب بھی اس نام سے ہے۔ مناخه کا معنی ہے دہ جگہ جمال سواری روی جائے ) اس بازار میں اکثر لوگوں کی تو دکا نیں تھیں کوئی اکا دکا خوانچہ فروش بھی آجاتا تھا۔ ایک صحافی ظاہر نائی تھے، دہ مدینہ منورہ سے بچھ فاصلے پر رہتے تھے، کوئی دکان وغیرہ تو تھی نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو کر سودا بچتے تھے۔ ایک توب انتاغ میں، دوسرے شکل وصورت کے اعتبارے بھی پچھ کر ورتھے۔ جب بھی حضور عیات اس بازار میں جاتے تو سب سے زیادہ تو جدای صحافی پر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ دوسرامان کی رہے تھے حضور عیات انتائی شفقت سے دب پادل

سے اوراس صحافی کو کوئی ہمر کر پکڑ لیا اور آتھوں پر ہاتھ رکھ کر بدکر دیا۔ انھوں نے گھرا اکر کہا کون ہے؟ تو حضور علیقے نے آواز لگائی کہ اس غلام کو مجھ سے ایک در ہم میں کون فرید تا ہے؟ حضرت ظاہر آواز سے پہچان گئے۔ انھوں نے اپنی کمر کو اور چیچے کیا اور حضور علیقے اگر آپ مجھے پچاچاھیں حضور علیقے اگر آپ مجھے پچاچاھیں سے تو جھے بہت کھوٹاپائیں گے ، کوئی میری قبت لگانے کو تیار نہ ہوگا کیو تکہ میں توبالکل بے تیت ہوں اور حقیر ہوں۔ جواب میں حضور علیقے نے فرمایا اے ظاہر او دنیا والے مہیں کتا ہی کھوٹا سمجھیں لیکن اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک مرادی بہت قبت ہے۔ فور فرہائیں کہ سارے مالداروں کو چھوڑ کر، دو جمال کے مردار علیقے اس کی طرف کوئی توجہ دیے کو تیار نہیں۔ مردار علیقے اس کی طرف کوئی توجہ دیے کو تیار نہیں۔ لیذازیادہ توجہ ان کی طرف ہوئی چا ہے جو بسر وسامان نگ دست و تھی دامن ہیں۔

# رپوس کی تیسری قشم

تیری قتم "صاحب بالجنب" یعنی وه پروی جو عارضی طور پر ساتھ ہو گیا ہو یعنی رفیق سنریا ہم نشین جو اس بجازیل خرض کی بھی جگہ پر بر ابر والی سیٹ پر بیشا ہے۔ وه ہمارا "صاحب بالجنب" کی تفصیل میں وہ آو کی بھی شامل ہے جو ہمارا ہم پیشہ ہو۔ اس تھوڑی و یر کے ساتھ میں یہ کو مشش ہو کہ ہم اپنے براد والے کو کچھ راحت اور سکون پرنیانے کی کو مشش کریں۔

### كتناآسان كام؟

''لم '' میں آدھے تھنٹے کا یا دو تھنٹے کا سفر کرنا ہو تو تھوڑی می دیرِ تکلیف اٹھانے سے کوئی قیامت نہیں آجائے گی۔اگر ایٹار کر کے ہرا ہر والے کو پچھے فائدہ پنچادیا جائے تو اس بر ابر والے کو آرام ملے گاادر آپ کے لیے بے حساب اجر لکھاجائے گا۔

### ایک اہم مسئلہ

ایک اور مسئلہ قابل خور ہے جس میں بہت کو تا بی برتی جاتی ہے۔ ریل میں سفر کر رہے ہوں تو ہر آدی کو سیٹ پر بیٹھے کا حق حاصل ہے۔ اور آپ نے پہلے جا کر چار آد میوں کی جگہ گھیر لی اور کی دوسر سے مسافر کو بیٹھے نہیں دیتے۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ کھڑ اہو کر جارہا ہے، یہ "صاحب بالجنب" کی حق تافی ہے کیونکہ اسے بھی بیٹھے کا اتابی حق ہے جتنا آ پکو ہے اور یہ چیز جے بہت معمولی سمجھاجا تا ہے حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہے۔

## ذراغور کریں

ذراغور کریں ایک رات کا سفر تو جاگ کر بھی گذر جائے گالیکن اگر اس بعدے نے روز قیامت اپنے حق کا سوال کر لیا تواس کا متیجہ کیسا نگلے گا ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔

# گندگی اوربد بوسے مسلمان کی حق تلفی

اس طرح گندگی پھیلانے سے آس پاس والوں کو جو تکلیف ہوگی وہ بھی حق تلقی ہے۔ حضور علی شائد نے فرمایا کہ مجد میں کوئی کچا لسن یا کچی پیاز کھا کرند آئے (تدیباباء ف کرمیہ اکل الو مواہس مدے نبرا) کیونکہ اسکی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اور دیگر سا تھی جو" صاحب بالجنب میں انھیں زصت ہوگی۔

## ایسے فخص پر جماعت معاف ہے

فقماء کرام نے یہال تک فرمایا کہ کی مخض کے جہم سے خدانخواستدیماری کیوجہ سے بدیو اٹھ رہی ہو توایہ مخض پر جماعت معاف ہے، اگر جائے گا تو گناہ ہوگا۔ ای طرح سگریٹ پینے والوں کو بھی خصوصی صفائی کرنی چاہیے کہیں ایکے منہ سے تمباکو کی تا گوار بدیو دوسرے نمازیوں کے لیے تکلیف کاباعث نہ ہے۔ ویسے تو خو شبواستعال کرنا چھی بات ہے لیکن گری اور برسات میں خصوصااسکا خیال رکھا جائے کہ کہیں پینے کی تا گوار بدیو دوسرے ساتھیوں کی پریشانی کی باعث نہ ہے۔ لہذا ہر وہ کام جس سے اپنے ہم نشین دوسرے ساتھیوں کی پریشانی کی باعث نہ ہے۔ لہذا ہر وہ کام جس سے اپنے ہم نشین کو تکلیف اور پریشانی ہو تو دہ سب کام صاحب بالجنب کے حقوق کے خلاف ہیں۔ اور سے بھی دین کا اہم شعبہ ہے اور ہم سے کو میٹھ ہیں کہ آدمی جتنا گندہ اور بد نظم ہو دہ اتنا ہی بوااللہ وین کا اہم شعبہ ہے اور ہم سے کو ایک دوسرے کے حقوق پچھانے اور انھیں پور اگر نے کی قال ہے۔ اللہ تعالی ہو اگر اگرے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق پچھانے اور انھیں پور اگر نے کی قبل عطافر اے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق پچھانے اور انھیں پور اگر نے کی قبل عطافر اے۔ اسلام خوالے۔ اسلام خوالی خوالے۔ آئی عطافر مائے۔ آئی خوالوں خوالے۔ آئی خوالوں خ

﴿وَالْحُرِدُعُوانَا أَنْ الْحَمَدُلَّةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

•



دومهلك بيماريال

جسش ولانا مفتى مُحُمَّدٌ تقى عُسُسْمانى فِلْمِ

مرب بي العالم ٢- نابعارودي يُراني المركل لايؤرن ٢٠٥٢٨٨٢

### ﴿ جمله حقوق محفوظ هين ﴾

| موضوع=مال و جاه كي محبت                      |
|----------------------------------------------|
| وعظ =جسٹس مولانا مفتى محمد تقى عثماني مدظلهم |
| باهتمام =محمد ناظم اشرف                      |
| مقام =بيت المكرم كراچي .                     |

ضبط و ترتیب =محمد ناظم اشرف ومحمدخالدمحمو درناصلین درس نظامی

## مال وجاه کی محبت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِينُه وَ نَسْتَغُفِرُه وَ نُومِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِلّٰهِ نَحْدُه لِللّٰهِ مِنْ شَرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِّنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُصلِلًا لَهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ فَلاَ مُصلِلًا لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلا هَادِي لَه وَ نَشْنَهَدُ اَنْ لاَ لِه الاَّالَٰهُ وَحَدَهُ لاَ مُصلِلًا لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلا هَادِي لَه وَ نَشْنَهَدُ اَنْ لاَ لِه الاَّالَٰهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْنَهُدُ اَنَّ سَيِّدَنا وَ سَنَدنا وَ سَيِّنا وَ مَولانا مُحَمِّدا عبدُه وَ رَسُولُكُ صلى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصنُحَابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسليمًا كَعْيرًاكثيرا

اما بعد ! عن كعب بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه ﴿قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وَالِه وسلم مَا نَوْتَبَانِ جَا ثِعَانِ أُرُسِلاَفِي غَنَم بِأَفْسَنَدَ لها مِنْ حَرْصِ الْمَرْ ءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرُفِ لدينه ﴾ (٢٥٥٤ تاء السّه ١٠٥٠)

### حديث پاك كامفهوم

یہ حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے جس کا مفہوم ہیہ ہے

کہ "نبی کر یم علیک نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھو کے بھیر یے سمی بحریوں کے گلہ" میں
چھوڑد یے جائیں تووہ اس بحریوں کے گلہ میں اتنافساد نہیں مچائیں گے جتنامال اور جاہ
کی محبت انسان کے دین میں پیدا کرتی ہے" کہلی چیز مال کی محبت ہے جس سے اکثر
حضر ات واقف ہیں ، دوسری چیز شرف کی محبت ہے جس میں دو ۲ چیزیں داخل ہیں ، ایک
وہ جسے عام طور پر حتب جاہ سے تعبیر کرتے ہیں ، اور دوسری دہ جے ریا و کھاد ااور نام و

نمودے تعبیر کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں تھوڑ اسافرق ہے۔

### حب جاه كامطلب

حب بناه کامتنی بیہ کہ اس بات کی حرص اور طلب ہو کہ لوگوں پر میرااثر قائم ہو جائے،
کوئی الیا عجمدہ اور منصب حاصل کر لول جوبااثر ہو، جس سے لوگ میری عزت کرنے
لگیں اور جھے اپنا قائد اور لیڈر ماننے لگیں، تو یہ شوق کہ لوگ میری بات مانیں اور
لوگوں پر میرا اثر ہواس کانام حب بنا ہے۔

### نام ونموداور تعريف ببندي

یہ خواہش کہ لوگ ججھے باعد سمجھیں اور میری ہر اداکو پندکریں۔اسکوخواہ تحریف پندی کسیں یا دکھادہ یہ بھی حب جاہ کا ایک حصہ ہے۔ حضور عقیقہ اس حدیث مبارک میں ہمیں اس طرف متوجہ فرمار ہے ہیں کہ یہ جاہ کی مجبت خواہ منصب کے ذریعے ہویا تحریف پندی کے ذریعے یہ انسان کے دین میں ہوا فساد پھیلاتی ہیں، جس طرح بھو کے بھیویے بخریوں کے گلے میں فساد پھیلاتے ہیں اس سے زیادہ فسادیہ چیزیں پھیلاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہوئے نازک مقامات ہیں، اور ان سے چیا اتناہی ضروری ہے جتنا شراب پینے اور خزیر کھانے سے چیا چاہیے۔ پہلا صد جو میں نے عرض کیا کہ ہوا منصب یا عمدہ و میں ان کے مقال کہ ہوا منصب یا عمدہ و ماس کرنے کی کو مشش اور فکر کرنا تاکہ لوگوں کو متاثر کیا جاسکے اور ڈ عب ڈالا جاسکے ، یہ سب نا جائز اور حرام ہے۔

### جاہ کا کچھ حصہ شرعاً بھی مطلوب ہے

جاہ کا کچھ حصۃ شرعاً مطلوب بھی ہے اور جائز بھی، یعنی لوگوں کے دلول پر انتااثر قائم ہو جائے جس کے بتیج میں انسان دوسروں کی ایذاد ہی اور نقصان سے اپنے آپ کو کو پچا سکے، گویااگر کوئی محض بالکل بے حیثیت اور بے عزت ہے، دوسروں کی ایذار سانی سے اپنے آپ کو نہیں چاسکتا تو اپنے جاہ کا حصول کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تکلیف سے چاسکے بینہ صرف جائز بلتھ ضروری ہے۔ مثلاً

ایک آوی کی کمی کی نگاہ میں کوئی و قعت اور عزت نہیں ہے ، کوئی آ کراس کو ہار گیا، کوئی
اس کا مال کوٹ گیایا کوئی اس کی جان پر حملہ آور ہو گیااب آگر کمیں جا کر وہ شکایت کر تاہے
تو کوئی اس کی بات نہیں نتالہ تھانے میں جاتا ہے تو پولیس والے رپورٹ درج نہیں
کرتے۔ آج کی دنیا ایسے ہے و قعت آوی کو مار ڈالے گی۔ لہذا اتن جاہ کہ جس سے تکلیف
کو دور کر سکے جائز بھی ہے اور ضروری بھی ، اتن جاہ آگر کوئی طلب کرے تو شریعت میں
اس کی ممانعت نہیں ہے۔

### ضرورت ہے زائد جاہ کی طلب

لیکن آگر جاہ اس لیے طلب کر رہا ہے تاکہ اپنی ضرورت سے زائد منافع حاصل کروں، کیونکہ آگر بید منصب جھے مل جائے گا تو میں اس سے لوگوں پر اثر ڈالوں گا اور اپنے لیے منافع حاصل کرو نگا، بید حب جاہے جو کہ حرام ہے۔

## عمدہ کی طالب حدیث نبوی کے آئینہ میں

اس لیے شریعت کا حکم بھی ہی ہے کہ انسان کوئی بھی عمدہ، منصب،وزارت یا حکمر انی خود ہے بڑھ کر طلب نہ کرے مگریہ کہ قومی مفاد کے لیے بہت ہی شدید حاجت ہو۔

## شدید حاجت کیاہ؟

منصب کی طلب میں شدید حاجت ہے ہے کہ اگر میں آ گے بڑھ کر قبول نہیں کرو نگا تو ظالم لوگ اس پر قابض ہو کر مخلوقِ خدا کو نقصان کہنچائیں گے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جب بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنامقر تب بمایا توباد شاومصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا '

﴿ اِجْعَلْنِی عَلَیٰ خَزَاثِنِ الأَرْضِ اِنِیّ حَفِيْظٌ عَلَيْمٌ ﴾ (سرة بسنة عه) (جھے آپ حکومت کے خزانے کا محکمہ حوالے کردیں تاکہ میں اس کی مگرانی ٹھیک سے کردں) کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤنگا تو کھے لوگ دوسروں کے حقوق غصب کر کے کھا جائیں گے اور ظلم وستم کا نشانہ ہائیں گے۔لہذا معلق ضدا کو ظلب کرلیا، چنانچہ بیا لیک معلوب خلوق ضدا کو ظلب کرلیا، چنانچہ بیا لیک استثنائی صورت ہے، اگر کہیں چیش آجائے تو جائز ہے کہ اُس عمدے کو طلب کرلیا جائے،لین اصل تھم بیہے کہ خودے آگے ہوے کر عمدہ طلب نہ کرے۔

### وعظو تقرير ميں احتياط

علاء نے یہال تک فرمایا کہ خود سے آگے بوصحر واعظ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ الیا کرنے میر برکت نہیں ہوتی۔

حضورياك عليه كالرئادي:-

﴿ لاَ يَقُصَّ الَّا أَمِينُو أَو مُخْتَال ﴾

کہ وعظ یا تووہ کتا ہے جو دین امور میں امیر ہواور اللہ تعالیٰ نے اُسے امارت کا منصب عطا
کیا ہو، یااسکو جے امیر کی طرف سے حکم دیا گیا ہو۔ مثلاً کی اللہ والے نے وعظ کے لیے
بھادیا کہ تم یہ فدمت انجام دو تواس کے لیے وعظ کمنا جائز ہے۔ تیسرا جو مخفض بھی وعظ
کے گا تو آنحضور علیہ کا فرمان ہے کہ وہ مختال بعنی دکھاوا کرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو
بڑا سمجھ کر وعظ کمہ رہا ہے۔ بعض لوگ خود اپنی طرف سے بغیر کس کے کھڑے ہو
جاتے ہیں، ان کے وعظ و تھیمت میں ہرکت نہیں ہوتی، النے عظیم میں جتا ہو جاتے
ہیں۔ اس لیے بدر گوں نے فرمایا کہ جب تک کوئی اللہ والابزرگ کی منصب پرنہ بھادے
اُس وت تک خود سے اُس منصب پرنہ بھادے
اُس وقت تک خود سے اُس منصب پرنہ بھے۔

### مقبول واعظ کے لیے احتیاط

ہم لوگوں کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جب و عظ کر نا شروع کیا اور کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے تعظیم و تکریم کرتے ہوئے بات سنناشر وع کر دی، تو دماغ میں بیے خیال آتا ہے کہ استے سارے لوگ جو میری بات سن رہے ہیں بقیناً کچھ نہ کچھ میرے اندر ضرور موجود ہے، تواس سے انسان کا نفس خراب ہو تاہے اور انسان تکبر میں بشا ہو جاتا ہے۔

### خرابي نفس كاعجيب واقعه

علیم الاست حضرت تھانوی قد س اللہ سرت ہے اس کی مثال میں آیک قصة لکھا ہے عرب میں ایک مشہور لا لچی مخض گزرا ہے ، جس کا نام اشعب تھا، ایک مرتبہ کمیں جارہا تھا کہ رائے میں پچھوٹے بھوٹے چھوٹے میں پچھوٹے بھوٹے چھوٹے تھال کہوں سے کہا ہم خواہ چھوٹے تھوٹے جھوٹے تھال کہوں سے کہا ہم خواہ چھوٹے وقال کے بارے ہو کہا کہ سے کہا ہم خواہ بھوٹے میں کیا مطلب ؟ کمنے لگا ہو سکتا ہے کہ جو تھال تم ہارہ ہو کسی ایسے مخض کے پاس پنچ جو میرے پاس اس تھال میں تحد لے کر آئے، اس لیے تم ہوا سائل ساؤ۔

ای کی لا کی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بعض او قات گھرے لکا اور چوں کو کھیلا دکھ کر جھوٹ موٹ کہتا کہ کہ کر جھوٹ موٹ کہتا کہ تم یمال کیا کر رہے ہو؟ فلال جگہ جاؤ وہال مضائی منٹ رہی ہے چو نکہ چول کو مشائی کو شوق ہوتا ہے لہذا وہ کھیل کو چھوڑ کر اس طرف بھا گے ، جب سب چے بھا گئے کہ تو خود بھی اُن کے پیچے بھا گئے لگا کی نے وچھاتم کیوں بھاگ رہے ہو، اُس نے کما میں اس لیے چیچے بھاگ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مشحائی منٹ رہی ہو۔ (ہواسر بس ما)

#### غلط سوچ

سیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی قرماتے تھے کہ پچھ لوگ بعض او قات اپنے تقد س، ہدرگی اور جب پچھ لوگ اپنے تقد س، ہدرگی اور جلم وضل سے لوگوں کو خود دسو کہ دیتے ہیں، اور جب پچھ لوگ ماکل ہو گئے تو گھر سوچتے ہیں کہ اتن ساری مخلوق جو مائل ہور ہی ہے آخر کوئی بات ہے جو سارے لوگ میرے بیچھے آرہے ہیں، یہ سوج فلط ہے جو کہ بعض او قات انسان کو محتمر میں مبتلا کرد ہی ہے۔

امر بالمعروف اور منی عن المعریعنی نیکی کا تھم دینااور برائی سے روکنا بقیناً ایک عظیم کام ہے کیاں اس کا فائد و آت ہو تاہے کہ جب بعد واس کام کو تعریف کروائے ، مشہور ہوئے باہر ہیڑگار کملوائے کے لیے نہ کرے ، بلعد اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اُسکی درضا مندی ہو۔

## ينيخ كى تكراني ميں كام كرو

اس لیے بید اخطر تاک اور نازک معاملہ ہے کہ جب تک کوئی ہدرگ کی منصب پرند ہٹھا وے یا کئی کی منصب پرند ہٹھا وے یا ک وے یا کسی کی با قاعدہ محرائی نہ ہو، تو بھٹ او قات انسان حب جاہ میں جتنا ہو جاتا ہے، اس لیے ہدر گوں نے فرمایا کہ کام کرنے ہے پہلے اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے ہے تعلق قائم رکھو، تاکہ انسان کالفس حب جاہ کی پیماری سے محفوظ رہے۔

# فيخ ابوالحن نوري كاوا قعداخلاص

شیخ ابو الحن نور ی جو بوے درج کے بدرگ تھے ،ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک

مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے ،راہتے میں دیکھاکہ سمندر کے کنارے کشتیوں ہے کچھ منظ اُتررہے ہیں، یو چھنے پر معلوم ہوا کہ یہ شراب کے منظے ہیں جو حاکم وقت کے لیے سمی دوسرے ملک سے آئے ہیں، اور اب ایک بوے جماز میں لاد کرا سکے ہاس جانے ہیں، شیخ ابوالحن نوری کوبہت صدمہ ہوا کہ ایک مسلمان ملک کا حاتم شراب کے منکے منگوار ہا ب آپ کو نمی عن المعر کا جذبه پیدا ہوا۔ اور آپ نے اُن بیس (۲۰) مطلوں کو ایک ایک کر کے توڑناشر دع کیا، یمال تک کہ اُنیں ۱۹ من توڑ ڈالے، جب بیسوال منکا توڑنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تواجانک دل میں کچھ خیال کر کے اس آخری مٹلے کو چھوڑ دیااور واپس جلے آئے، کسی طرح یہ خبر حاکم تک پہنچ کئی کہ فلال شخص نے نیس ۱۹ منکے توڑ ڈالے ،بادشاہ نے طلب کر لیاادر ہو چھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ؟ آپ نے فرمایا کہ دراصل قر آن کریم میں ارشاد ہے کہ نیکی کا حکم کر داور برائی ہے رو کو اور اس کے منتبج میں جو کچھ تکلیف بہنچے اس پر صبر کرو" چنانچہ جب میں نے دیکھاکہ بیبرائی آپ تک پہنچے گیاور پھر مخلوق کے اندر تھلے گی توان کو توڑنا عاہالیکن خیال آیا کہ توبڑا بہاد رہے کہ بادشاہ کی قیدوسز اکو نظر انداز کر کے الله تعالىٰ كے تھم كى تھيل كى، جب لوكوں كو پتا چلے گاكد ابوالحن نے بادشاہ كے مطل توڑ د يئے ہيں تولوگول ميں تيري شهرت ہوگي۔جب جھے يہ خيال آيا تواب مير اتوڑ نااللہ ك لیے ندر ہتاباء مخلوق کی تعریف طلی کے لیے ہوتا، اب تک جتنے مطل توڑے تھےوہ الله تعالیٰ کے تھم ماننے اوراس کی رضا کے لیے توڑے تھے ،اور آگر آخری مظے کو بھی توڑ۔ ویتا تووہ اینے نفس اور و کھادے کے لیے توڑ تاللڈ اآخری منکے کوچھوڑ آیا۔

# یخ ابوالحن کے اخلاص کاباد شاہ پراثر

روایات میں آتا ہے کہ شخ اوالحن کاباد شاہ پر ایسااٹر پڑاکہ اس نے آپ کے ہاتھ پر دیوست

کی اور مستقل طور پر آپ کو محتسب مقرر کر دیا کہ اب آپ شہر کی گرانی کریں اور جنتی یر ائیاں نظر آئیں اُکو دور کریں۔ غرض کسی کو نیکی کی بات، تانا اور پر ائی سے رو کنا بیاس وقت قابلی تعریف ہے اور پچھ نہ ہو، کیو کلہ اگر یکی کام شہرت، نام اور متلقی کملوانے کے لیے ہو تو ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے اور انسان اُلٹا گناہ میں جتلا ہو جاتا ہے۔ (سام افتریت الافتہ نی کیرج 2 سام)

## حضرت فينخ الهند كاواقعه

یشخ المند حضرت مولانا محمود الحن صاحب قدس الله سرته حضرت تفانوی کے استاد بھی تھے اور بوے درجے کے ہزرگ بھی تھے۔ حضرت تھانویؓ دارالعلوم دیوبہدے فارغ التحصيل ہونے كے بعد كا نپور مدرے ميں بڑھانے لگے ،كا نپور كے لوگوں ميں بدعات كا بهت زور تها، لوگول كالتفات قرآن و مديث كى طرف كم اور منطق و فلفه كى طرف زياده تفاجبكه علماء ديوبه كالنفات قرآن وسنت كي طرف زياده تقااس ليے وہ لوگ علمائے ديوبه ير كو كمتر سجيعة تعدد حفرت تعانوي في ايك مرتبه سوجاكه مي حفرت في المند مولانا محمود الحسن کو کانپور بلاوک اور آپ کا یمال و عظ کر اوّل تاکه لوگوں کو دین کی حقیقت بھی معلوم ہواور یہ بھی معلوم ہو کہ علمائے دیوبعہ ہر فن کو جانبے والے ہیں۔ چنانچہ جلسہ منعقد کیا گیااور حضرت ﷺ الهند کوبلایا گیا، جلیے کے دوران حضرت تفانویؓ نے حضرت فیخ الهند کو اشارهٔ بیه بتا دیا که حضرت فلال مسئله بر ذرا خاص طور بربیان فرماد یجیے کیونکه یمال اُس مسئلے کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔مسئلے کا تعلق بھی منطق اور فلفے سے تھا۔ حضرت میخ الند" نے جب بیان شروع کیا تواسونت تووہ لوگ نہیں بنیے تھے جن کووعظ سنانا مقصود تھا، لیکن کچھ ہی دیربعد وہ لوگ آئے ، اُسی دفت حضرت شیخ

المند نے اس مسلے پہیان کر ناشر ورغ کر دیا جس میں حضرت نے ہوئے او نچے در ہے کے علام میان فرما ہے۔ میان ابھی جاری تھا کہ اچانک شخ المند ؒ نے فرمایا کہ میں آ کے میان کر نے سے معذرت خواہ ہوں اور ﴿ واحو دعو انا ان المحمد للّه و بِ العالمين ﴾ کہ کریٹھ گئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جھے ہوی تشویش ہوئی کہ جب بیان کا اصل وقت آیا تو حضرت ہیں گئے۔ چنانچہ میں نے حضرت ؒ سے بو چھا کہ اب تواصل موقع تھا لیکن آپ نے وعظ ختم فرمادیا۔ حضرت ؒ نے فرمایا کہ در اصل جھے اس چیز کا خیال آ گیا کہ اب میں ان لوگوں کے سامنے اپنی علیت کا ظہار کر رہا ہوں۔ اب آگر میں وعظ جاری رکھتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تابعہ اپنی غلیت کو جتانے کے لیے ہوتا، اور ایساوعظ میکار ہے جس کا مقصد اللہ کی رضانہ ہو بلعہ اپنی علیت نظام کرنا مقصود ہو۔

یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان مجمع عام میں تقریر کے دور ان یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اب تک جو کما تفادہ اللہ کے لیے ہو کہ اب تک جو کما تفادہ اللہ کے لیے ہو گا (دراصل حتب جاہ ہے کے لیے انیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی منصب، کوئی بھی عُمدہ اپنا اثرو رسوخ پیدا کرنے کے لیے حاصل کرنا کہ اسے۔ البتہ مخلوق کوفائدہ میار احت پنچانے کے لیے خاصل کرنا کہ اسے۔ البتہ مخلوق کوفائدہ میار احت پنچانے کے لیے خاصل کرنا کہ اسے۔

## تمام بزرگ تواضع ہے اولیاء اللہ بنتے ہیں۔

بعض او قات جاہ ومنصب یا اثر ورسوخ بغیر مائے خود خود حاصل ہوجاتا ہے۔ عام طور پر بران اللہ والول کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تواضع سے مناتے چلے جاتے ہیں اور دنیان کے قد مول میں آتی چلی جاتی ہے۔ حدیث میں سسسرور دوعالم ملے کا ارشاد ب " ﴿ مَنْ تَوَاحِنَهُ لِلّهُ رَفَعَهُ لِلّهُ " ﴾ ( عمد السبر البرس ٢٣٠)
جوالله تعالى كے ليے لواضح اعتبار كرتا ہے أے الله تعالى بلند مقام عطافر اديت بيں "
جفتے بھى بدرگ اور اولياء الله بوتے بيں وہ خود چاہتے بيں كہ كى كوميرى خبر نہ ہو، بيں
كمنام رہوں، كين وہ خوشبوجو متمتى ہو وہ يواند وار لوگوں كو تعينى لاتى ہے۔ اگر چہ وہ اپنے
ار دگر و حصار قائم كر ليتے بيں كيكن محلوق اكے قد موں پر نجماور ہوتى رہتى ہے۔ اس ليے
كہ الله تعالى نے انميس الى خوشبو عطافر مائى ہے جو بغير ما كے اكوحاصل ہے اور الله تعالى كى اليك بدى نعمت ہے۔

## جائز منصب کے استعال میں غلطیاں

لیکن الی جاہ جو جائز طریقے ہے اور بے ماشکے حاصل ہو جائے اُس کے استعال ہیں ہوی زیر دست غلطیاں اور غفاتیں ہوتی ہیں جن کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا اور انسان اُس میں جتلار ہتا ہے اسے سجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جاہ کا استعال بعض او قات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مخض ہے اُسکی مرضی اور خوشنودی کے خلاف کوئی کام محض اپنی شخصیت اور عمدے کا دباؤڈ ال کر کر ایا جاتا ہے جو نر اسر نا جائز ہے۔

## وباؤدال كرچنده كرنا

مثلاً کی نیک کام کے چندہ کے لیے دو چار بااثر لوگوں کو ساتھ لے لیا جائے اور اُن کے ذریعے لوگوں سے چندہ کروایا جائے تاکہ اُن لوگوں کی وجہ سے دہ چندہ دینے سے انکار نہ کریں۔ کیونکہ اگر تنما جائے اور بااثر لوگ ساتھ نہ ہوتے تو ممکن تھاکہ اُن لوگوں کے دلول میں چندہ دینے کاداعیہ پیدا ہو تایانہ ہوتا یا چندہ دیتا گرکم دیتا۔ لیکن جب کی بھاری شخصیت کارعب ڈال دیا گیا تو اُس سے انکار نہیں ہوا اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے دہ چندہ اُس کی شخصیت کے رعب کی بناء پر دیا ہے ورندول سے وہ چندہ دینے پر راضی نہ تھا۔ ایسا کرنا جاہ کا فلط استعمال ہے۔ حدیث میں حضور نبی کر یم علی ہے نے ارشاد فرمایا ﴿لاَ يَحِلُ مَالُ اُمْرِيمُ اِلاَ بَعْدِيمِ ملا اُسکی خوشنودی کے بغیر طال ممال اُسکی خوشنودی کے بغیر طال نہیں. (مکن المدین المدین العالم اسکا مندی العالم اسکا مندی العالم المعسد دانداریت منده کا اسکا اسکی خوشنودی کے بغیر طال نہیں. (مکن المدین العالم الع

## مربھی خوشدلی کے بغیر معاف نہیں ہو تا۔

تُر آن كريم ميں ارشاد فرمايا كياكہ جب عورت مر معاف كرے توصرف زبائى معافى كافى في سي بلته عورت اگر دل سے معاف كرے تو مر معاف ہو تا ہے۔ يہ مفہوم تُر آن مجيد ميں اس طرح ند كور ہے ﴿ فَإِنْ طَلِيْنَ لَكُمْ عَنْ شَنَىءٍ مِنْهُ تَفْسا فَكُلُوهُ مَنِياً مَن اس طرح ند كور ہے ﴿ فَإِنْ عَلِيْنَ لَكُمْ عَنْ شَنَىءٍ مِنْهُ تَفْسا فَكُلُوهُ مَنِياً مَن الله عَنْ الله

## مهر معافی بُرا رواج

عام طور پر لوگوں میں بیر رواج پڑ ممیا ہے کہ ساری زندگی ساتھ گزاری کیکن مجمی بھی نہ مر وینے کا خیال آیا اور نہ بی ارادہ کیا۔ جب بستر مرگ پر پہنچ گئے اُسو قت بیدی ہے کہ دسیتے میں کہ میرے ذمتہ محصارا مرہے اُسے معاف کر دو۔ اب اِسے وقت میں اُس پیچاری کی زبان ہے اس کے سواکیا لکلے گاکہ میں معاف کرتی ہوں۔ جب کہ قر آن کہتا ہے الیی معافی معتبر نہیں۔ معافی وہی معتبر ہے جو خوشد لی ہے ہو۔ حالات سے مجبور ہو کر معاف کردینامعتر نہیں۔ چندہ کا بھی بیرحال ہے احالات یا شخصیات کے دباؤیس آ کر دیا ہوا چندہ حلال نہیں بلعدید شخصیت کا غلط استعال ہے۔

## چنده کی ایک جائز صورت

اور اگر ایک آدمی چندہ دینا تو چاہتاہے لیکن اگر آپ خود جائیں تو اُس کو یہ اعتباد خمیں ہوتا کہ سے چندہ لینے والداس چندہ کو صحیح مصرف پر خرج بھی کر یگایا خمیں۔لہذا آپ ایک ایسے مختص کو ساتھ کا عتباد ہو جائے کہ چندہ لینے والے غلط آدمی خمیس ہے۔ تو یہ طریقہ جائز ہے۔لیکن اگر کسی اہم مختص کو اس لیے ساتھ لے گیا کہ چندہ دینے والا دباؤاور رُعب میں آ کر پکھے نہ پکھے دے ہی دے گا تو یہ بالکل حرام ہے اور اینے منصب کا غلط استعال ہے۔

## سفارش كالمعنى

ای طرح آج کل سفارش کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے۔ کی بوے آوی کی سفارش اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ دوسر آآدی شخصیت کادباؤ محسوس کر کے کام کر بی وے۔ یہ بھی جاہ کانا جائز استعمال ہے۔ سفارش کا مطلب یہ ضمیں کہ کسی پر دباؤڈ ال کر کوئی کام کر ایا جائی بلحد سفارش کا مطلب تو جہ دلانا اور مشورہ دیتا ہے۔ مثلاً کسی مختص نے کسی کے نام سفارش کا مطلب تو جہ دلانا اور مشورہ دیتا ہے۔ مثلاً کسی مختص نے کسی کے نام سفارش کو فلال جگہ ملازم رکھ لیں۔ اب جس کے نام خط لکھا گیا ہے وہ سوچنا ہے کہ میں آتی ہوئی شخصیت کی سفارش کو کیسے دد کروں جب کہ جسی سفارش کی جا رہی ہو جہاں اہل نہیں ہے۔ آج کل میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور

کتے ہیں کہ فلال مخض کے نام زور دار الفاظ (ہیں سفارش لکھ دیں) جب کہ زور دار الفاظ ہیں سفارش لکھ تا ہی اجب کہ زور دار الفاظ ہیں سفارش لکھ تا ہی ناجا تزہے۔ سفارش کے متنی بیہ نہیں کہ کسی کویہ لکھاجائے کہ فلال مخض میرے خیال کے مطابق حاجمتہ بھی ہے اور الل بھی اگر آپ کے حالات اجازت دیں اور مصلحت کے مطابق ہو تواس کا کام کر دھیے ہیں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر اگر وہ سفارش قبول نہ کرے تو دل پر کوئی ہو جھ نہ ہوجب کہ زور دار الفاظ ہیں یوں کمنا کہ آپ نے ہر حالت میں اور ہر قبت پر بیا کام کرنا ہے۔ بید سفارش ناجا تزاور حرام ہے۔ اس طرح کسی دوسرے پر اپی شخصیت، بال و دولت اور منصب کا دباؤ ڈالنا بھی شریعت ہیں طرح کسی دوسرے پر اپی شخصیت، بال و دولت اور منصب کا دباؤ ڈالنا بھی شریعت ہیں ممنوع ہے۔ صرف عبادات کی بات نہیں بلکے زندگی کے ہر شجے ہیں دین کی تفلیمات پر ممنوع ہے۔ صرف عبادات کی بات نہیں بلکے زندگی کے ہر شجے ہیں دین کی تفلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے اور انھیں چڑوں کو فراموش کر کے ہمارا محاشرہ بچو رہا ہے اور ہماری نزدگی تباہ ہور بی ہے۔ اب تو پکھے اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور شاہ کا یہ فربان کہ مال و جاہ کی مجب انسان کے دین میں کتنا فساد مجاتی ہیں۔ ہم لوگ جاہ د منصب کوحاصل کر کے باتا عدہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔

### عمدے كاغلط استعال

ہمارے ہاں جو انتخابات ہوتے ہیں اُس میں ہر امیدوارید کتا ہے کہ "ہچوں مادیگرے فیست "خوداین فضائل بیان کر قالور دوسرے پر تنقید کرنا استخابات کا لازی حصہ ہے۔ اور ویسے بھی لا کھول کروڑوں روپیہ خرج کے بغیر کوئی استخابات نہیں لا سکا لا کھول کروڑوں خرج کی بغیر کوئی استخابات نہیں لا سکا لا کھول کروڑوں خرج کی موٹی ساری رقم اللہ کے رائے میں لنادی ؟ بلعہ یہ تو پوری سرمایہ کاری ہے۔ کہ جب تک صرف کی ہوئی رقم کادوگنا یا چی کناوصول نہ کرے اُس وقت تک اُس کا عمدہ ہے جب تک صرف کی ہوئی رقم کادوگنا یا چی کناوصول نہ کرے اُس وقت تک اُس کا عمدہ ہے

کارہے۔ یہ سب جاہ کا حصول اس لیے ہورہاہے تاکہ جو ایک کروڑروپے خرج کیے تھے اس کادس کروڈروپے خرج کیے تھے اس کادس کروڈرہائے تو گویا ممبری لے کر حماقت کاار تکاب کیا۔ آپ دکیے لیس اس کا فساد معاشرے میں مجمیلا ہواہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو حضور علیہ ان الفاظ کے ساتھ میان فرمارہے ہیں کہ جاہ کی محبت انسان کے دین میں اتنا فساد مجاتی ہے کہ جو بھو کا تھیرہ یا بھی بحریوں کے ملے میں نہیں مجاتا۔

### تعریف پسندی

حب ہواہ کادوسر احصۃ تعریف پہندی ہے۔ اس بات کا شوق کہ لوگ میری تعریف کریں
یہ شوق ایک زیر وست پیماری ہے جو حب جاہ کی بدیاد ہے خواہ کوئی کتناہی چھوٹا کیوں نہ ہو
لیکن اُسے اپنی تعریف سننے کا شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اچھے خاصے نیک کے کام برباد
ہوجاتے ہیں۔ مثلاً ایک کا مسلمان بھائی کو حدیدیا تحقہ دینا بہت ثواب کا کام ہے اور حضور
علیہ السلام نے اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن وہی تحقہ اگر اس لیے دیاجائے
کہ اس کے ذریعے میری تعریف اور نام مشہور ہو جائے تو وہ سار ااجرو ثواب اکارت ہو
جاتا ہے بعد اُلٹا محناہ لکھا جاتا ہے۔

## تحفے کے بارے میں ایک غلط رواج

جارے معاشرے میں ایک عام ی بات ہے کہ رشتے داروں کے ہاں تخد لے جانے کا آتا رواج نہیں۔ کوئی آگر تخد دینا بھی چاہے تو اسکو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت چھوڑد، فلال تقریب آنے والی ہے اُس موقع پردو کے تو تحصارے تخفے کا نام بھی ہوگا اور تعریف ہی ہوگی کہ فلال مختص نے یہ تخد دیا ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ جو پھھ دیا چارہا ہے وہ صرف نام فرواور و کھاوا ہے۔ جب کہ عام حالات میں اگر سادگی سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضااور ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے تخد دیا جائے تواس کا بہت پوااجر ہے۔ لیکن اگر تغریف کروانا مقصود ہو تواسکا پھھ فائدہ نہیں۔

## تعریف پیندی کی کوئی حقیقت نہیں

میرے مرشد حضرت عارفی "ایک بات بوے کام کی فرمایا کرتے تھے کہ تعریف پندی
الی بے حقیقت چیز ہے کہ اس کا مدار دوسرے پر ہے کہ دوسر افعریف کرے، پکر
دوسر ااپنے افتیار میں کب ہے؟ تعریف کرے یانہ کرے، اگر کر بھی دی تو کب تک
کرے گا؟ مثلاً آپ نے کسی کو تحفہ دیائس نے کما آپ بہت تی ہیں، دو تین مرتبہ کہ کر
دورک گیا۔ آپ نے اس سے پھر کما کہ آپ کی تعریف بجھے بہت اچھی گلی ذراایک مرتبہ
پھر فرماد سجے اُس نے پھر تعریف کر دی۔ اب اس سے سارا اواب ضائع ہو جائے گا۔ اور
اگر یہ سب پھر صرف اللہ کے لیے ہو تا تواس کا جر ضرور آخرت میں مالا۔ میرے مرشد
ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو یادر کھنے کے قابل ہے۔ اگر اُس پر عمل کر لیا جائے تو حب جاہ کی بیماری دور ہو جائے۔

ختم ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے پاس اک ذرای بات ہے اے دل پھر کیااُس کے پاس

ذرا تصور کریں جس نے کئی مرتبہ تعریف کر دی پھر اُسکے پاس کیارہا؟ اس بات پر اگر غور کیا جائے توحب جاوود نیاختم ہو جائے۔اگر کوئی تعریف کے جائے صرف رضائالی کی خاطر کوئی کام کرے تو اُس کا اجر ابدی اور سریدی ہے۔ اور بیر بات بھی یاد ر تھیں کہ

### ایک حجام کاواقعہ

میرے والد ماجد قد س اللہ سر واکی قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک جاً م کو بادشاہ نے جامت بنوانے کے لیے بلولیا۔ جب عام پنچائس وقت بادشاہ کی آگھ لگ گی۔ عجام نے اتن مہارت سے عجامت بنائی کہ بادشاہ سو تار بائسکو معلوم بھی نہ ہوسکا۔ بیدار ہونے کے بعد و یکھا کہ بدی شاند ار عجامت بندی ہوئی ہے۔ اُس نے کما یہ کس طرح بن گئی ؟ کی نے کما کہ عجام آیا تھائس نے سوتے ہوئے عجامت بمادی۔ بادشاہ نے کما کہ بوا کاریگر حجام تھاجو اتنی نفاست سے کام کیا کہ جھے کو خبر تک نہ ہوسکی۔ لہذا اُسکو بلوالیا جائے جب وہ عجام آیا تو بادشاہ نے کہ کہ ہم تصاری اس مہارت کی وجہ سے حسیس "رئیس الحلاقين" بعنی عجامول کے سر دار کا خطاب دیتے ہیں۔ جب عجام کو یہ خطاب ملا تو تجام نے کوئی خوشی کا اظہار خیس کیا۔ بادشاہ سے کا خطاب دیاور تم نے کمی بھی قتم کی خوشی کا اظہار خطاب دیاور تم نے کمی بھی قتم کی خوشی کا اظہار خوشی کا اظہار خطاب دیاور تم نے کمی بھی قتم کی خوشی کا اظہار خیس کیا۔ بادشاہ سالمت آپ کا کرم ہے کہ آپ نے

جھے یہ خطاب دیا۔ لیکن اگر سب تجام مل کر جھے یہ خطاب دیتے تو بھے خوشی ہوتی کیو تکہ وہ میں سے دو میرے ہم پیشہ اور میرے ہئر کو جانے والے تھے اور آپ کو اس فن کی نزاکتوں سے واقعیت نہیں ہے۔ بدا گوئی غیر ماہر خطاب دے تو کوئی خاص خوشی کی بات نہیں ہے۔ بلحہ خوشی تو اُسوقت ہوتی جب میرے والد بعد خوشی تو اُسوقت ہوتی جب میرے والد صاحب قدس اللہ سرت فرماتے تھے کہ اس تجام نے بوی عمیمانہ بات کمی کیونکہ جتنی بھی معلوق ہے یہ ایمال صالحہ کی قدر جانے والی نہیں ہے۔ اُس کی قدر اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ ایک بی اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ تعریف کرے اور خوش ہو جائے تو پھر خوشی کی بات ہے ورنہ تعلوق کی تعریف کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

## مندى زبان كى ايك كماوت

ہندی ذبان کی ایک کمادت ہے" سماگن وہ جے پیاچاہ" اس کا قصہ اس طرح ہے کہ ایک عورت کو اس سابھا جارہا تھا۔ و اس سابھا تھی اور وہ ہر عورت کو ایک بہت حسین لگ رہا ہے غرض ہر عورت اس کی تج اجراب دے رہی تھی۔ اور وہ ہر عورت کو ایک بی جواب دے رہی تھی کہ جھے تھاری تحریف کرنے سے خوشی نہیں ہوگی جھے تو فکر اس کی ہے کہ جمال جارہی ہول آگر وہ تعریف کرنے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ کیو نکھ تم تو تعریف کرے واپس چلی جادگی گین میرا جس سے ہیشہ کے لیے واسط پرٹے ذوالا ہے وہ میری تعریف کرے توبات ہے۔ یہ نماز ، روزے ، صد قات و غیرہ جوادا کے جارہے ہیں تعلق خواہ کتی ہی اس پر تعریف کرے وہ تعریف کرے وہ تعریف کے دو تعریف کے دائیں ہوگیا۔ کے جارہے ہیں تعلق خواہ کتی ہی اس پر تعریف کرے وہ تعریف ہوگیا۔

## بركام اللدى خاطركريس

اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ کوئی بھی کام لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی غاطرنہ کروبلعہ ہر کام اللہ تعالی کی خاطر کروجس کا بتیجہ یہ ہو گا کہ لوگوں سے تمام شکوے اور شکلیات ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج کل یہ خیال ہو تاہے کہ ہم نے فلال کواتنے پیے دیے تھے لیکناس کے مُنہ سے تعریف کا ایک لفظ نہیں سُا، ہم نے فلال کیا تھ اتن جدروی کی متھی لیکن اُس اللہ کے بعدے نے شکریہ کا لفظ تک نہ بولا جس سے دلول میں شکوے اور شکایات بیدا ہوتی ہیں۔ اور بیر سب کھھ اس لیے بیدا ہو رہا ہے کہ ہمدردی کرتے وقت اس بات کی طرف و هیان تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو ہیہ میری تعریف کرے گالور میر اشکریہ اداکرے گالور آگر اس طرف دھیان نہ ہو تاباعہ دل میں بیر ہوتا کہ میں تواللہ کے لیے دے رہا ہول خواہ یہ شکر بیر اداکرے یانہ کرے تو پھر دل میں کسی فتم کی کوئی شکایت پیدانہ ہوتی۔اگر چہ اُس کا فرض تھا کہ وہ شکر ہیہ اداکر تا کیونکہ حدیث کے مطابق جو انسان کا شکر اوا نہیں کر تاوہ اللہ کا شکر اوا نہیں کر تا۔ لیکن اس کے باد جود اگر کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا توول میں اس قتم کی کوئی بات پدانہ ہوتی۔لہذااس مخلوق کی بے حقیقت رضامندی کو چھوڑ کرخالق حقیقی کی رضاک فكر كرني چاہيے۔

### حب جاه كاعلاج

حب جاہ کا علاج حضر ت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ایساکا م کرو جس کے بارے میں بیہ خیال ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں گے تو ایک مرتبد دل میں نیہ موج تو کہ یااللہ سرانہ کام آنے والا ہے جس کے بارے میں لوگ میری تقریف کریں گے، اس تقریف کے ذریعے میرا نفس خراب نہ سیجے گا۔ کیو تکہ یہ تقریف حقیقت میں آپ کی تقریف ہے، آپ نے تو فیق عطافر مائی ہے اس لیے میں آپ کا شکر اواکر تا کہ لوگوں نے تقریف کی آپ نے اُن کے دلوں سے میرے عیوب چھپا دیے۔ اور اچھائی ظاہر کر دی۔ اگر آپ یہ نہ کرتے اور میری اندر دنی حقیقت ساسنے آجاتی تولوگ نفرت کرتے اور میرے ہاں بیٹھنے کو تیار نہ ہوتے۔ اے اللہ یہ تیری سازی ہے کہ تو نے میرے فلاس کر دیا کہ جس کہ تو نے میرے فلاس کر دیا کہ جس کہ وقع نے میرے اللہ آپ اس تقریف سے میرے فلس کو خراب نہ کیجے۔ اس اللہ تعالیٰ سے ہر ایسے موقع پر یہ دعا کر لو۔ پھر دیکھوانشاء اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ رکھیں گے۔

# جب كوئى اچھاكام ہوجائے

جب کوئی اچھاکام ہو جائے تو فورا اللہ تعالیٰ کا شکر اداکروکہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ کام تونے کرادیاور نہ یہ میرے ہی میں نہیں تھا۔ یہ صرف آپ کاکرم ہے۔ یہ صرف آپ کاکرم ہے۔ اب اس کے ذریعے میرے دل کو نراب نہ یجھے گا۔ باتی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی گلر ہوئی چاہیے۔ مخلوق کی درست کرنے کی گلر ہوئی چاہیے۔ مخلوق کی رضا مندی کی گلر نہ ہو۔ اس لیے کہ مخلوق کی رضا مندی بے حقیقت ہے لہذا جب بھی مخلوق کی رضا مندی کی خیال آئے تو فور اس بات کا تصور کریں کہ مخلوق تو ساری فن مور کی رضا مندی کا خیال آئے تو فور اس بات کا تصور کریں کہ مخلوق تو ساری فن مور الی ہے لہذا اس کی رضا مندی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اپنی نگاہ اللہ کی طرف لے جاکمیں۔ کسی نے کیا خواب کما ہے

یه کمال کا فسانه سود و زیال جو مل سو ملا سو ملا سو ملا کمودل سے جو فرصت عمر ہے کم جو د لا تو خدا ہی کی یاد دل

کوئی پچھ بھی کے اس کی قلرنہ کریں بابعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کراس کی رضا کی قکر کریں اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ دواپی رحمت سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بٹھادیں اور اسپر عمل کی توفیق عطافر مائیں۔

"مين

وآخر دعرنانا أن الحمد لله رب العلمين



جنش ولانا مفتى محكة تفتى عمستهماني بلتم

م ب ب ب العالم - العام وي يُراني الماكل لابؤ الت العام 4-

### ﴿جمله حقوق محفوظ هيں،

| *Our of July of the same, y                         |
|-----------------------------------------------------|
| موضوع=اعمال ميں وزن كس طرح پيدا هو؟                 |
| وعظ = جسٹس مولانا مفتى محمد تقى عثمانى مدظلهم       |
| باهتمام =محمد ناظم اشرف                             |
| مقام = جامع امدادیه فیصل آباد .                     |
| ضيط و ترتيب =محمد ناظم اشرف (فاضا دارالعله م كراجي) |

# اعمال میں وزن کس طرح پیداہو

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه وَ سَسُتَعِيدُه وَ سَسُتَغُفِرُه وَ نُوْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِلَّهِ مَن شرور النَّهُ سِنَا وَمِن سيِتاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصلًا لَهُ وَمَن يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصلًا لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ لَا الله وَمَثلاً لَهُ وَحَدَهُ لاَ مُصلًا لَهُ وَمَن يُصلُلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ نَشْنَهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مُصلِلًا لَهُ وَمَن يُصلُلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ نَشْنَهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرَيْكَ لَهُ وَ نَشْنَهَدُ أَنَّ سيدنا وَ ستدنا وَ سَتَدنا وَ مَريتنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدا عبده وَ رَسُولُكُ صلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ أَصنحابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسليما كثيراً كثيرا اما بعد اعوذ با لله مِن الشَيْطُنِ الرّجيم بسم الله الرّحَمُن الرّحِيم بسم الله

﴿وَ نَصْنَعُ الْمَوَازِيْنِ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾ (سرة النياء آب نبر ٢ س ١٤) صندَ قَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ٥

# صحيح بخارى كالمخضر تعارف

امام خاری رحمة الله عليه نا بی کتاب محیح خاری کا اختتام ایک ایے باب پر کیا ہے جو ہمارے اور آپ نے کتاب ہمارے اور آپ نے کتاب کا آغاز ایک انو کھے انداز میں کیا تھاای طرح کتاب کا اختتام بھی انو کھے انداز میں کیا تھاای طرح کتاب کا اختتام بھی انو کھے انداز میں کیا تھاا

طور پر کتب حدیث اگر فقهی ابواب پر مرتب ہول تومیراث کے بیان پر مختم ہوتی ہیں ' اس کے علاوہ کوئی مناقب پر ختم ہوتی ہے 'کوئی فِدَن پر ختم ہوتی ہے یا اور سی ہیان پر ختم موتى ہے۔ ليكن ام مخارى رحمة الله عليه نائى كتاب كو ﴿باب قول الله عزوجل ونصع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ يرخم فرمايا ك جم معن بس كه برباب ہے اللہ جل شانہ کے اس ارشاد کی تشریح میں جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے تراز دیں قائم کریں گے جو گندم 'چاول یاد نیا کی کوئی اور ا جناس تولئے کے لیے حسیں ہوں گی۔ بلعہ یہ انسان کے اعمال کو تولئے کے لیے قائم کی جائیں گی۔امام مخاری کی پوری کتاب حضور علیہ کی حیاتِ طیبہ اور آپ کے ارشادات پر مشمل ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کور ہنمائی فراہم کرتی ہے۔اس کتاب میں سارے ابواب اور مباحث بیان کرنے کے بعد آخر میں امام ظاری جمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہرانسان کی زندگی کا اختیام اللہ کے حضور پیٹی پر ہونے والاہے جہال ایک ایک عمل کاوزن کیا جائے گالور ای وزن کی بدیاد پر جنت یادوزخ کا فیصلہ ہو گا۔ گویاساری بعثیں 'تمام تحقیقات 'سارے نظریات سب بیمیںرہ جانے والے ہیں 'اس آگر کوئی چیز انسان کے ساتھ جائے گی جو اس کی انروی زندگی کی ضامن ہووہ صرف اس کے اپنے ا عمال ہیں۔ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ وہ عمل جو ہمارے ساتھ جارہاہے اس میں اتنی جان مو کہ جب اللہ تعالی کی ترازویں قائم موں تووہ اپناوزن بناسکے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہو سکے۔ بیدہ پیغام ہے جواہام بخاریؓ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمة الله علیه کے بارے میں ایک خواب حضرت سفیان ثوری جو بوے درج کے حد ثین میں سے ہیں فتماء اور اولیا میں بھی

## اعمال میں وزن کس طرح پیداہو؟

اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ تویاد رکھیں قر آن وسنت کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں وزن پیدا کرنے والی دوبدیادی چیزیں ہیں ایک صدق اور دوسری اخلاص ۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تب تک اعمال میں وزن نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہال وہ غیر مقبول شار ہول گے۔ اگر صدق ہے اخلاص نہیں تب بھی اعمال میں وزن نہ ہوگا اور اگر اخلاص ہے مگر صدق نہیں ہے تب بھی اعمال میں وزن نہ ہوگا ۔

#### صدق كالمعني

صدق کے معنی ہے ہیں کہ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ کے ہتا ہے اور اس کے رسول علیہ کے ہتا ہے ہوئے طریقے کے مطابق ہونہ اس طریقے سے ہٹا ہوا ہواور نہ اپنی طرف سے ایجاد
کیا ہوا ہو۔ آگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے ہتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں صدق ہے 'اور جہال صدق نہ ہوہ ہاں افلاص کتابی ہو عمر اس عمل میں وزن نہ ہوگا۔ دیکھ لیجئے اس دنیا میں بہت سے کا فراور مشرک ہیں جن میں مہت سے اس معنی کے اعتبار سے مخلص ہی ہیں۔ واقعتا اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لیے انھوں نے جو طریقہ اختیار کیاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہتا یہ ہوا طریقہ خمیں ہے بلیحہ اپنی عقل سے ایجاد کر لیااور اس پر چل پڑے۔ اب رسول کا ہتا یہ ہوا طریقہ خمیں ہے۔

### بيب وغريب رياضتي

آج بھی آگر گنگا کے کنارے جاکر دیکھیں تو کتنے ہی ہندہ ہیں جو عجیب وغریب مجاہدات

کرتے ہیں کہ کوئی آدی ایک ٹانگ پر کھڑا ہے تو سال ہاسال تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہے '

کی نے ہاتھ بلد کیا ہوا ہے تو سالوں تک بلند کیا ہوا ہے۔ کی نے اپناسانس دوکا ہوا ہے تو

گھنٹوں سانس رو کے بیٹھا ہے اور یہ سمجھ کر کر رہا ہے کہ یہ طریقے جھے میرے مالک و

فالق تک پنچانے والے ہیں۔ تو ان کے عمل میں اخلاص تو ہے مگر صدتی نہیں ہے

کے تکہ طریقہ سیدھانیں ہے۔

### ایک بهت بوی غلط فنمی

آجکل ایک غلط هنی جو اجھے فاصے پڑھے لکھے لوگوں میں موجود ہے کہ جب انھیں کوئی علم متایا جاتا ہے یا شریعت و سنت کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے تو وہ بغیر سوچے سجھے بیبات ذبان پر لے آتے ہیں کہ اللہ تعالی تو ہمارے دلوں کود کھتا ہے اور ہمارادل تو صاف ہے۔ اور بہت سے تو ہو ایشمالا بالنیات کھ (کی طدی سن ان) کی صدیف اپنے غلط عمل کے جواز پر بطور دلیل پیش کرویتے ہیں۔ ان سے کما جائے کہ جس طریقے ہے آپ نماز پر صناور ست نہیں ہے تو جو اب میں کتے ہیں کہ ہماری نیت پر حدرہ ہیں اس طرح نماز پر صناور ست نہیں ہے آگر کما جائے کہ جی اطریقہ یہ نہیں ہواں مرح جی دالا ہے۔ اگر کما جائے کہ جی اللہ تعالی نیت کود کھنے والا ہے۔ اگر کما جائے کہ جی کا طریقہ یہ نہیں ہواں تو جو اب میں بات کود کھنے والا ہے۔ اگر کما جائے کہ جی سے ان سے کود کھنے والا ہے۔ اگر کما جائے کہ تھیں ہوگا تو جو اب دیے ہیں کہ ہم نے تو جی کر لیا 'اللہ تعالیٰ نیت کود کھنے والا ہے۔ اس طرح رمی ہوگی خیس تو جو اب کم دوسرے کود کیل ہما کر تھی دیتے ہیں۔ انھیں بتایا جاتا ہے کہ مطالطہ پھیلا ہو اب کہ آگر نیت درست ہو تو ہر کام درست ہو جاتا ہے۔

### تنانيت كافي نهيں

يادر كيس إصرف نيت كادر تكلى كافى نيس ، جب تك كه طريقة بهى وهنه بوجو محمد الرسول الشعطية في إمان الله تعالى كالشعطية في الله الله تعالى كالم متبول نيس بوتا قرآن كريم فراتا به في هل ننبتكم بالاخسرين اعمالا الذين صل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً اولئك الذين كفروا بأيت ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم

لهم يوم القيمة وزنا (رورة الله آيت نبر ۱۰۰ اور۱۰۰) كيا بم حميس بتاكيل كه سب سے زيادہ خدار ميل كون لوگ بيں يو دولوگ بيں جن كى دنيا بيل كى گئي عنت اكارت كى اور دولوگ بيں جن كى دنيا بيل كى گئى عنت اكارت كى اور دولوگ اور دولوگ الله تعلق ال

#### ایک مثال

اس کی مثال ہوں سمجھیں کہ اگر آپ فیصل آباد ہے کراچی جانا چاہتے ہیں تواس کے لیے کراچی ہی جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی بشاور جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہو جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہو جانے والی سمجھائے کہ آپ نے ملط گاڑی کا انتخاب کیا ہے یہ گاڑی کراچی جنیں جاتی توجواب میں وہ کے کہ جنیں جی میری نیت تو در ست ہو تھی اوہ کراچی جنیں چینچ سکتا 'جب تک کہ کراچی جانے والی میری نیت تو در ست ہونا ضروری ہے۔ یک وہ گاڑی اختیار نہ کر لے۔ گویا نیت کے ساتھ طریقہ بھی در ست ہونا ضروری ہے۔ یک وہ اصل راز ہے جہاں سے الل بدعت کو دھو کہ لگا کیونکہ بدعت نام ہے ایسے طریقے کا جو اصل راز ہے جہاں سے الل بدعت کو دھو کہ لگا کیونکہ بدعت نام ہے ایسے طریقے کا جو

الله كار ضااور خوشنودى حاصل ہوگى 'حالا نكددہ طریقہ الله اور اسكے رسول كابتایا ہوا نسیں نفا۔ تو بدعت كرنے والے سااو قات مخلص ہوتے ہيں اور الله تعالىٰ كى رضا چاہتے ہيں ليكن طریقہ الله كااور اسكے رسول عظیمہ كا اختیار نہ كیااس ليے جائے اس عمل كے كہ اس ميں وذان ہودہ اللہ تعالىٰ كے ہاں ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہاں ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہاں ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہورودہ لائے ہورودہ ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہورودہ ہورودہ ہورودہ للہ تعالىٰ كے ہورودہ ہورود

#### دین اجاع کانام ہے

دراصل دین نام ہے اتباع کا جس کے معنی ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے علم کے مطابات چلنا۔ اب اگر ہما پی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کے پیچے ہیل پڑے تواس کا نام دین نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ بدعات کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں بظاہر اس میں قواب نظر آتا ہے مثلاً تجایا چالیہ وال ہے اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے اگر کما جائے کہ یہ نمیں کیونکہ حضور اکرم علیہ اور صحابہ کر ام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سے تامت نہیں ہے توجواب میں کما جاتا ہے کہ ہم کو نساگناہ کررہے ہیں ہم قوبلا شک قرآن کر ام جی کی طابق نہیں کر رہے ہیں جو تعداللہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول تو ب ہیں جو آخصور علیہ نے مطابق نہیں ہیا ہو تا کہ وی عشل سے گھڑ کرنہ ہوباعہ شریعت کے متابع ہوئے طریقے کے مطابق ہوگ

# مغرب کی رکعات ہیں اضافے کا نتیجہ

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ جارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیاہے کہ مغرب میں تین

ر کعتیں پڑھو' ایک آدمی میہ سوچتا ہے کہ تمین رکھات طاق عدد ہے جفت نہیں ہے' للذا تمین پڑھو' ایک آدمی میہ سوچتا ہے کہ تمین رکھات وار مغرب میں چارر کھات پڑھتا ہے تو ایک تو اب دیکھیں کہ نہ اس نے چوری کی 'نہ ڈاکہ ڈالا 'نہ یہ کاری کی بلحہ اس نے تو ایک رکھت ذاکہ ڈالا 'نہ یہ کاری کی بلحہ اس نے تو ایک رکھت ذاکہ پڑھی جس میں طاوت زیادہ کی 'رکوع زیادہ کیا ' مجدے زیادہ کیے 'لیکن اس چو تھی رکھت کا نتیجہ میہ ہوگا کہ ناصرف میہ خود ضائع ہو جا نیگل بلحہ بعض صور تول میں ان تمین رکھات کو بھی فاسد کر دے گی۔ کیونکہ بظاہر اضلاص ہے گر صدق نہیں ہے للذا صدق کے نہ ہونے کی دجہ سے ہمل اکارت ہو جائیگا۔ یکی صال ساری ہو عات کا ہے کہ انسان بظاہر اس میں ثواب د کیے کر اپنی عقل ہے اس راستے پر چل پڑتا ہے جو محمد رسول انسان بظاہر اس میں ثواب د کیے کر اپنی عقل ہے اس راستے پر چل پڑتا ہے جو محمد رسول انشان بظاہر اس میں ثواب د کیے کر اپنی عقل ہے اس امال میں دون نہیں ہے۔ اگر یمی کام سنت کے مطابق انجام دیں تو اللہ تعالی کے ہاں ثواب کے ڈ عیر لگ جاتے ہیں اور یکی اگر سنت کے مطابق انجام دیں تو اللہ تعالی کے ہاں ثواب کے ڈ عیر لگ جاتے ہیں اور یکی اگر سنت کے مطابق انجام دیں تو اللہ تعالی کے ہاں ثواب کے ڈ عیر لگ جاتے ہیں اور یکی اگر سنت کے مطابق انجام دیں تو اللہ تعالی کے ہاں ثواب کے ڈ عیر لگ جاتے ہیں اور یکی اگر سنت کے طریق ہو تو تو تو تعالی کے ہاں اس کی کوئی د قصت نہیں۔

### ا یک عجیب وغریب خواب

ہمارے ایک ہورگ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوے درجے کے ہور گول میں اسے تھے ، تبلیغی جماعت کے سر کردہ لوگول میں شامل تھے ، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کراچی تشریف لانے اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک عجیب و غریب خواب میان فرمایا کہ میں نے آپ کو خواب میں اس طرح و یکھا کہ کچھ لوگول کا ججمع ہے جمال ایک بلیک بور ڈ بھی رکھانے کے لیے بلیک بور ڈ بھی ایک عروق کی ایک جواب دیا کہ بیا کہ بالک ہور ڈ بھی کا کہ خدسہ مایا اور لوگول ہے ہوگا کہ یہ کیا ہے ؟ لوگول نے جواب دیا کہ بدایک ہور ڈ بھی ایک ہے۔

آپ نے مجرایک کے دائیں طرف ایک نقط اور لگادیا اور پو چھاکہ اب کیا ہے؟ او گوں نے جواب دیا بیروس ہے چراب نے ایک نقطہ لگایا اور بوجھا کہ اب کیا ہو گیا؟ انھوں نے جواب دیاید اب مو مهو کیا "آب نے چرایک نقط مزید لگایا اور پھروی سوال کیا 'جواب میں انھوں نے کہاکہ اب یہ ہزار ہوگیا ' پھر آپ نے ان نقطوں کو مٹادیالور ایک ہند ہے کی بائیں طرف ایک نقطہ لگایا اور یو چھا کہ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اب اعشاریه ایک لینی ایک کا د سوال حصه ہو گیا ایک نقطه اور لگایا جواب ملابیه اعشاریه صفر ا یک ہو گیا 'ایک نقطہ اور پڑھایا جواب ملا ہیر اعشار پیر صفر صفر ایک ہو گیا۔ یہ سب لکھنے کے بعد آپ نے فرملیا دیکھو! ایک ہندہے کے دائیں جانب آگر صفر بوحاتے جائیں گے تو عدد بھی بد هتاجائے گا " يملے ايك جو كا پھر دس جو كا پھر سو جو كا پھر بزار جو كا\_اور اگر ایک کے بائیں جانب صفر لگاتے جائیں مے توعد د محنتا چلا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا كه جتنے نقطے دائيں طرف لگ رہے ہيں بيرسب سنت ہيں اور جتنے بائيں طرف ہيں وہ سب بدعت ہیں۔ بظاہر نقطہ وہی ہے محرد اکمیں جانب لگنے سے وہ سنت ہے 'باعث ثواب ہے اور باکیں جانب کگنے سے وہدعت بن جاتا ہے۔

# حضور علی کے عمل کود یکھیں

غرض دیکمنا یہ ہے کہ جو عمل میں کرنے جارہا ہوں اس کے بارے میں حضور علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ بھر اسکے طریقہ کیا تھا؟ بھر اسکے مطابق عمل کرنے کا نام صدق ہے جو عمل کے عنداللہ مقبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ دیکھیں اللہ کا فضل اس کا فشر ہے کہ ہمروزانہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کتنے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہو کہ جاری نماز سنت کے مطابق ہے انہیں میرا کھڑا ہوتا 'میرا رکوع میں جانا' میرا

عجدہ میں جانا 'میرا قومہ اور جلسہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں اسکی فکر بہت کم لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ نماز ایک عادت کی طرح پڑھی جارہی ہے اسکی در تنگی کی فکر نہیں ہوتی ہے اس میں بعض مرتبہ الی عادتیں پڑجاتی ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور بعض عادتیں الی پڑجاتی ہیں جن سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے سنت کانور اور برکت حاصل نہیں ہوتی۔

# حضرت والد صاحب رحمة الله عليه اور نماز كي فكر

میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ ساٹھ سال سے ذاکد عرصہ گزر چکا ہے ان مسائل بتائے اور فتوی لکھنے میں لیکن اب بھی بعض او قات نماز پڑھتے ہوئے ایس صورت حال پیش آجاتی ہے کہ سجھ میں نہیں آتا کیا کروں ؟ پھر نماز پڑھنے کے بعد کاییں ویکھنی پڑتی ہیں دوسرے علاء سے مقورہ کرتا پڑتا ہے پھر جاکر معلوم ہو تا ہے کہ ہماری نماز درست ہوئی یا نمیں۔ اب ذرا غور کریں 'ساٹھ سال ان مسائل کے پڑھنے پڑھائے اور فتوی دینے کے باوجود حضرت والد صاحب کو ایسی صورت چیش آجاتی تھی لیکن فرماتے تھے کہ لوگوں کو دیکھتا ہوں نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی اپنی نمازی طرف و ھیان و سے ہیں اور نہ ہی اپنی نمازی درست کرنے کاخیال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

### حضرت عثمان ابن عفان رضى الله عنه كاعمل

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے عمل کودیکھیں کہ کتنی محنت کیا کرتے تھے اپنے

اعمال کو درست کرنے کی اور ان کو حضور بھی کے سنت کے مطابق ہمانے کی۔ حضرت عثان ابن عفان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ امیر المومنین سے ہوئے ہیں " تقریباً آدھی دنیا کے حکر ان 'جس میں است کام آ کے ذمہ ہیں کہ ہم آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی اتی قلر ہے کہ لوگوں سے کسررہ ہیں کہ کیا میں حمیس ایساد ضوکر کے ندد کھاؤں جو حضور سیات کی کرتے تھے اور میں کہ کیا ہی کہ کیا ہی حمیس ایساد ضوکر کے ندد کھاؤں جو حضور کیا ہی قلر موجود ہے کہ بھر لوگوں کو وضو کرتے تھے۔ (می مسلم ہیں کہ آپ اس طرح وضو کرتے تھے۔ (می مسلم ہیں کہ المعلمة باسمة او مؤد کا رو عالم میں گئی تی کی دمہ داری کے باوجود دل میں بید قلر موجود ہے کہ جمارا ایک ایک عمل سرکار دو عالم میں گئے کے عمل کے مطابق ہو جائے۔ اور ہم ہیں کہ نماذیں بھی پڑھتے ہیں "عباد تیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی در میں کی قلر ہمارے اندر موجود خمیں ہے۔

#### اخلاص كامعني

عمل میں وزن پیدا کرنے کی دوسر می شرطاخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کا مقصد صرف اور صرف خالق کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو ور نہ اگر نام و نمو د " شہرت یاد کھاوا مقصود ہو تو کام خواہ کتا ہی اعلیٰ درج کا ہو گرحق تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر عمل تو سنت کے مطابق کر لیا جس کا مطلب بیہ ہے کہ طریقہ در ست کر لیا لیکن اس کے ساتھ دل میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے تاکہ عمل میں وزن پیدا کر لیا ہی اور نہ بوے ہو سک ہو سکے کیونکہ اخلاص ہی دو وزنہ بوے بو عمل میں وزن پیدا کرتی ہو وزنہ بوے بوت انسان میں ورنہ ہو جاتے ہیں باعد بھی اور قات انسان انسان اگر اخلاص ہے خالی ہول تو وہ ناصر ف اکارت ہو جاتے ہیں باعد بھی او قات انسان

کے لیے دبال بن جاتے ہیں۔اور آگر دل میں اخلاص ہواور عمل خواہ چھوٹا ہی نظر آئے گر بعض او قات وہ اسان کی محشش کا سبب بن جاتا ہے۔

### ایک بزرگ کی نجات کاواقعہ

میں نے اپنے فیخ عارف باللہ حضرت واکٹر عبدالحی صاحب ہے ایک قصہ خاکہ ایک مشہور عالم اور ہزرگ جے جن کی ساری زندگی احادیث کی در س و تدریس میں گزری تھی ان کی وفات کے بعد کس نے ان کو خواب میں دیمحااور ہو چھاکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا محالمہ فریایا ؟ اُسول نے جو اُب ویا کہ بماراخیال تعاجب بارگا والیٰ میں پنچیں گے نے کیا محالمہ فریایا ؟ اُسول نے جو اُب ویا کہ بماراخیال تعاجب بارگا والیٰ میں پنچیں گے اور حماب و کتاب ہوگا والی میں پنچیں گے تصافیف کو مدات انجام دی تھیں ' در س و تدریس کی ' تصافیف کھیں' نوی دیاس کا کچھ ذکر ہوگا قدر دائی ہوگی ' کین جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹی ہوئی تواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محماری معلمی معماری معفرت کرتے ہیں۔ اور دو ہیہ ہے کہ ایک مرتبہ تم ہیٹھ ہوئے کلای کے تقلم سے حدیث کھور ہے تھے ایک میسی آئی اور آ کر اس قلم پر ہیٹھ کر سیابی پینے گئی۔ تم نے سوچا کہ بیاللہ کی مخلوق ہے ' بیای ہاس کے اس لیے تم نے بچھ طرح کی معلوق ہے اس لیے تم نے بچھ دیے کی معلوں راضی کرنے کے لیے اللہ کی بیاس بھالے۔ یہ جو تم نے عمل کیا یہ خالعتا ہمیں راضی کرنے ہیں۔ سیابی پیرا چی بیاس بھالے۔ یہ جو تم نے عمل کیا یہ خالعتا ہمیں راضی کرنے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیاللہ اس عمل کی بدولت محصاری مغفرت کرتے ہیں۔

### اخلاص کی برکت

تو خواہ عمل چھوٹا ہی کیول نہ ہو ممراخلاص اس میں دودزن پیدا کردیتاہے 'جوبڑے یڑے

اعمال پر محماری ہو تاہے۔ یہ جو صدیث بطاقہ آتی ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا 'اس کے نامیہ اعمال میں سوائے معاصی اور گناہ کے پچھے نہ تھالمس ایک پچھوٹا سا پر اللہ گا کہ اللہ مکہ مدرسائوال اللہ کا کھا ہوا تھا۔ اس کو جب میزان عدل میں رکھا گیا تو اس کا پلزاان تمام گنا ہوں کے مقابلے میں جھک گیا۔ (بائ انزی عدل میں مرمین م) تو علماء نے لکھا کہ اس شخص نے یہ کلمہ تو حدید نہ جانے کس اخداص کے ساتھ کما ہوگا کہ وہ سارے گنا ہوں پر غالب آگیا۔

### اخلاص کی تا ثیر

ور حقیقت اخلاص ہی وہ چیز ہے جو زبان میں تا غیر عطا کرتی ہے۔ اخلاص ہی انسان کی وعوت میں " تبلیغ میں ' تبلیغ میں ' ورس و قدر لیس میں برکت اور تور عطا کرتی ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو تو خواہ محضوں دھوال دار تقریریں کرتے رہیں مگر دہ بات کا تول کے پردول پر پردتی ہے اور وہیں فنا ہو جاتی ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ بات کی جائے خواہ سادگی ہی کے ساتھ ہو وہ کا تول کے پردول میں ہے گزر کر انسان کے دنول پر اثر کرتی ہے ' زندگیول میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔

#### شاهاساعيل شهيدرحمة الله عليه كاواقعه

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی ٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم نانو توی کامقولہ نقل فرمایا ہے کو دعوت و تبلیخ کاحق اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کے دل میں دعوت کا جذبہ حوائج طبعیہ کی مائند ہو۔ جس طرت ہوک لگ رہی ہو تو کھائے بغیر چین نہیں آتاای طرح دل میں بے تابی کے ساتھ جذبہ ہو کہ کسی طرح دوسرے کو حق کی بات پہنیادوں۔ پھر حضرت شاہ اساعیل شہیر کی مثال دی کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں ایبابی جذبہ پیدا فرمادیا تھاجو حوائج طبعیہ کی مانند تھا۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبه جامع مبجد و ہلی میں حضرت شاہ اساعیل شهیدٌ کاوعظ ہور ہاتھا کافی طومل وعظ کے بعد حضرت جب جامع محد کی سٹر هبال اتر رہے تھے کہ ایک دیماتی محف دوڑ تا ہوا یاس آیادر او جھاکہ کیامولوی اساعیل کاوعظ ختم ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ مال ختم ہو عمیابتاؤ کیابات ہے؟ اس دیماتی نے کہا کہ میں بہت دور سے مولوی اساعیل کاوعظ سننے کے لیے آیا تھا حضرت نے فرمایا کھی غم نہ کر میرا ہی نام اساعیل ہے۔ اس مخص کو سٹر ھیوں پر بٹھا کر سار اکا ساراو عظ بعینہ دہرا ویا۔ کسی فخص نے یو جھا کہ حضرت آپ نے ایک فخص کی خاطر تھنٹوں کاوعظ ای طرح دہرا دیا 'آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے پہلے وعظ بھی ایک ہی کی خاطر کہا تھاا۔ دوسر او عظ بھی ایک ہی کی خاطر کہا ہے۔ یہ ہے اخلاص جس کے بتیجے میں سینکڑوں افراد ایک ایک و عظ میں تائب ہوتے تھے 'نہ جانے کتنے افراد شرك سے 'مدعت سے ' نيبت سے ' چنل سے اور دوس سے محنا ہول سے توبہ كر كے اٹھتے تھے۔ آج ہم گھٹول د ھوال دار تقریریں کرتے ہیں کسی پراٹر بھی نہیں ہو تا کیونکہ عمل میں وزن بیدا کرنے والی شرط اخلاص ہے جس کی طرف تؤجیہ نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطافرمائے! آمین

#### حضرت مولاناالياس كاخلاص

جارے سارے بزرگول کے حالات پڑھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکواف سے مقصود تھا 'نہ جاہ انکواف سے کا کیامقام عطافر مایا تھا۔ نہ ہاں و مقصود تھا 'نہ جاہ

ومنصب مقصود تھا 'آگر مقصود تھا تواللہ تعالیٰ کی رضالور خوشنود ی اور اس چیز کی فکر کہ پیہ عمل الله تعالى كے بال مقبول موجائے۔ ميرے والد ماجد " حضرت مولانا محد الياس صاحب ؒ کے بلرے میں فرماتے تھے کہ ان کے اندر بھی حوائج طبعیہ کی طرح سینے میں دعوت کی آم می جمر ی ہوئی تھی۔ایک مرتبہ حضرت کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔حضرت والدصاحب فرمات كمي عيادت كي لي حميا وبال جاكر معلوم مواكد طبيعت كمح زياده بی ناسازے معالجین نے ملنے سے منع کیا ہواہ میں نے سوچاا سے میں حضرت کو تکلیف و پنامناسب نسیں چنانچہ میں واپس ہونے لگالیکن کسی طرح حضرت کو میرے بارے میں خبر ہوگئ کہ میں آیا ہوں 'ایک آدمی کوبا قاعدہ محجالوربلایا 'جب میں نے میچ کر حضرت ے مصافحہ کیا تو حضرت بر اربد طاری ہو حمیا ، مجر فرمایا کہ جھے ایک قکرے جس کی ماہ بر میں روتا ہوں۔وہ بید کہ میں دیکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فشل و کرم سے جماعت کا کام ہوی تیزی سے پھیل رہاہے اللہ تعالی نے اس میں بوی برکت عطافرمائی ہے لیکن مجھے ڈر لگناہے کہ یہ اتی زیادہ کامیانی خدانخواستداستدراج تو نسیں ہے۔استدراج کتے میں کہ بعض او تات کی کام پرانلد تعالی کی طرف ہے دھیل دی جاتی ہے بظاہر اس میں کامیابیال ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا۔ توا تناعظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے بعد اس پر ناز و فخر کرنے کے جائے ڈر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی كے نزديك قابل قبول ہے كہ شين تو حضرت والد ماجد نے فور أكماكم ميں يقين سے كتا ہوں کہ یہ استدراج نمیں ہے۔ حضرت نے یو جما کہ یقین کا تمعارے یاس کیا دربید ے؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بقین کاذر بعدیہ ہے کہ جس کے ساتھ استدراج چیں آتا ہے اس کے ماشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ استدراج ہے۔ یہ آپ کوجو اندیشہ ہور باہے بیہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ استدراج نمیں ہے باعد اللہ جل جلالہ

کی طرف سے رحمت ہے۔ میہ ہے اخلاص کہ ہروقت اس بات کی گلر دہے کہ ہمار اہر عمل اللہ تعالیٰ کارضا کے لیے ہو۔

#### تمام اعمال كاوزن موكا\_

یاد رکھیں انسان کے تمام اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے اس میں متعظمین نے آپس میں انسان کے تمام اعمال اور اس کے دن کیا چیز تولی جائے گی ؟ کوئی کہتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے کوئی کہتا ہے کہ اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے کوئی کہتا ہے کہ آدمی کو تو لا جائیں گے کوئی کہتا ہے کہ حقیقت میں اعمال ہی تولے جائیں آدمی کو تو لا جائے گا۔ ان میں تعالی معلوم ہو تا ہے کہ عمل تولئے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدر ہے کا ملہ اس کے لیے اس کے مناسب میز ان پیدا فرمائے گی جو چھل کو تول سے۔ کی قدر ہے کا ملہ اس کے لیے اس کے مناسب میز ان پیدا فرمائے گی جو چھل کو تول سے۔ دیکھیں بہت می چیز ہیں ایس ہیں جو پہلے زمانے میں تولئ جا سکتا تھا لیکن اب تھر ما میٹر آگئے ہیں جو حرارت ہے اس کو پہلے زمانے میں نہیں میں جو لا جا سکتا تھا لیکن اب تھر ما میٹر آگئے ہیں جو حرارت کو تول سکیں۔ جب انسان اپنی محدود عشل کی بیاد پر ان اعراض کو تولئے کے حرارت کو تول سکیں۔ جب انسان اپنی محدود عشل کی بیاد پر ان اعراض کو تولئے کے راستے نکال سکتا ہے توانلہ تعالیٰ کی قدر ہے کا لمہ ان اعمال کو تولئے کے لیے کوئی المی ترازو راستے نکال سکتا ہے توانلہ تعالیٰ کو تولئے کے لیے کوئی المی ترازو

### ا قوال كابھى وزن ہو گا

ای طرح انسان کے اقوال بھی تولے جائیں گے ' زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف تولا جائے گا۔ ای لیے در گول نے کماکہ پہلے بات کو تولو پھر بولو ' زبان سے کلمہ نکالئے سے پہلے میہ سوچ لو کہ یہ کلمہ کہیں ریکارڈ ہورہاہے ' جس کے بعد اس کاوزن ہو گااور پھر اس کی جواب دہی کرٹی پڑے گی کہ یہ کلمہ کیول نکالا تھا؟

#### والدصاحب كيابك مشفقانه نفيحت

شروع شروع میں جب میں نے مضمون نگاری کی تواس میں باطل فرقوں کے بارے میں پھھ شوخ اور تیز طرار تح یہ لکھی۔ میرے والد ماجد حضرت موانا شفح صاحب نے جھ سے بچ چھ شوخ اور تیز طرار تح یہ کسی ہے؟ اگر تم نے یہ تح یہ اپنے اوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے کہ لوگ تمصاری تعریف کریں کہ کیاد ندان شکن جواب دیا ہے تو واقعی تمصاری تح یہ بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر تمصارے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مخالف اس کو پڑھ کر حق بات کا قائل ہواور سیدھارات پائے تواس کے لیے جائے تواس کے لیے جائے سیدھارات پائے کہ میں میں اور میاد عاد پیدا کرے گی۔ سیدھارات ایک جائے سیدھارات ایک کے لیے جائے سیدھارات ایک کے لیے تح یہ اس کے لیے جائے سیدھارات ایک کے اس سے ضداور عماد پیدا کرے گی۔

### ہر مات کو کسی عدالت میں ثابت کرنا

پھر ایک جملہ آپ نے ایسا فرمایا کہ الحمد للد سینے پرتا زندگی نقش ہو گیا فرمایا کہ جب کوئی کلمہ زبان سے نکالویا قلم سے لکھو تو یہ سوچ لو کہ اس کلے کو بیس نے کسی عدالت بیس طلب کرتا ہے 'اس لیے کہ جب کوئی بات کمو کے یا تکھو کے تو عین ممکن ہے کہ کوئی بید وعویٰ کروے کہ اس کو فلمت کرو 'پھروا تھی کسی عدالت سے واسطہ پڑجائے اور گواہیوں سے فامت کرنا پڑے اور اگر و نیایش کسی عدالت میں چیٹی نہ ہوئی لیکن آخرت میں ایک

عدالت تو قائم ہوئی ہی ہے جمال پر اپنے ہر قول کاجواب دیناہے کہ یہ کلمہ تم نے حدود میں کما تھایا حدود سے تجاوز کر مجھے تھے لنذا محض اس بات کو مت دیکھو کہ قلال تحصارا مخالف ہے توجو چاہو کمہ دو' جیسی مرضی زبان استعمال کر دوبظاہر وہ مخالف میچ لیکن اللہ تعالی اس کے ساتھ بھی انصاف فرمائیں مے۔ پھر حضرت والد صاحب نے مجاج بن یوسف کاواقعہ سایا۔

#### حجاج بن يوسف كى غيبت

ایک مر تبرکی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عراقشریف فرما تھے کمی مخص نے جانج بن یوسف کے بارے میں بچھ سخت الفاظ استعمال کیے اور مبالغہ آمیز الفاظ میں برائی ک حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ چپ ہو جاد اور یادر کھواگر تجارج بن یوسف کی گردن پر برادوں علماء اور حفاظ کا خون ہے 'جس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا تو ہال جو کلمہ تم برادوں علماء اور حفاظ کا خون ہے 'جس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا تو ہال جو کلمہ تم اس کے بارے میں صدود سے بہو شدہ کمو کے اس کا حساب تم سے معمی لے گا۔ للذا تحصار سے لیے جائے بن یوسف کی غیبت کر نااور اس کے بارے میں صدود سے باہر کے الفاظ استعمال کر ناچائز نہیں ہے۔

#### خلاصه

حاصل سے کہ انسان کے اعمال بھی تولے جائیں ہے اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں سے اور ان دونوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اعمال اور اقوال میں صدق بھی ہو بینی حضور عظالیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابع ہو۔ اور ساتھ ساتھ اس میں اخلاص بھی پایا جائے بینی جو کام بھی کیا جائے اس کا مقصہ صرف اور صرف حق تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ صدق اور اخلاص کے ذریعے ہمارے اعمال میں وزن پیدا فرمائے اور ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

والخِر دَعُوانَا أَنِ الْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن



جنش مولانا مغتي فحمد تفي عشب شماني بلنم

ببيث العُلوم

٢٠- مَا بِعدُ ودْ، يُرافى الْمركلي لا يورُ ون، ٢٥٢٢٨٣٠

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ هين ﴾

| (6. )                                       |    |
|---------------------------------------------|----|
| وضوع=مصيبت پر صبر كرين                      | y  |
| عظ = جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلھ | و  |
| هتمام = محمد ناظم اشرف                      | با |
| قام = بيت المكرم كراچي .                    | ٥  |
| ( . M. J. J                                 |    |

ضبط و ترتیب =مولانا محمد كفیل خان (فاصل جامعه اشرفیه لامور)

# مصيبت پر صبر كريں

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ سَنتَعِيدُهُ وَ سَنتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ لَعُودُ لِللهِ مَن شَرُورٍ النَّهُ سَنا وَمِن سَيْتاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُصلِلً لِهُ وَمَن شَيْدُ اَن لاَإِ لَهَ إِلاَّاللهُ وَحَدَهُ لاَ مُصلِلً لِهُ وَمَن يُعْدِهِ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ نَشْنَهَدُ اَن لاَإِ لَهَ إِلاَّاللهُ وَحَدَهُ لاَ شَريكُ لَهُ وَمَن يُعْدَهُ أَنَّ سَيِّدِنا وَ سَندنا وَ سَيْدنا وَ مَيْتِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدا عبده وَ رَسُولُهُ صلّى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلّمَ سَلِيمًا كَثِيرًا وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلّمَ سَلِيمًا كثيراً كثيرا

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إن الله مع الصابرين﴾ (سوره بقره آيت نمبر ١٥٣)

### صبر كالمفهوم

جارے اردو محاورے میں صبر کا مفہوم بہت ہی محدود ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آجائے تورونے دھونے کی جائے خامو تی ہے وقت گزار لے اس کو صبر کہتے ہیں جبکہ شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت عام اور وسیع ہے۔ اسیبات کو واضح کرنے کے لیے صبر کی اقسام اور در جات مقر کر لیے گئے ہیں 'صبر کی ۳ فتمیں ہیں۔ ارصبر علی المصیبت ۲۔ صبر عن المصیت ۳۔ صبر علی الطاعت

### ا\_صبر على الطاعت

صبر علی الطاعت کا بیہ مطلب ہے کہ احکامِ خداوندی کی فرمانبر داری اور پیروی میں اپنے نفس کو مجبور کر کے نیکی پر آمادہ کرے چاہے وہ کام نفس پر کتناہی گرال گزرے میر نفس کو مجبور کرتے ہوئے اس کام میں لگ جائے۔

### ٢\_صبر عن المصيت

عناہ اور معصیت کرنے کو دل چاہ رہاہے مگر اس گناہ اور برائی ہے اپنے نفس کورو کے رکھناصبر عن المعصیت ہے۔

#### ٣- صبر على المصبيت

یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی چیش آئے تو اس پر کوئی شکوہ شکاہت نہ کر بہت اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ پہلی دو ٹول قسموں کو مختصر اان الفاظ میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنے اللہ سن کو اللہ کے احکام کے آگے پامال الشر کے احکام کے آگے پامال کرنا۔ چاہے یہ کام کمی گناہ سے بیخے کے لیے ہویا کی نیکل کے لیے ہو آد می اس بات کا ار ادہ کرے خواہ میر سے ارمانوں کا خون ہو جائے یا میری خواہشات پامال ہو جائیں کین اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی اپنے فضل دکرم سے ہم سب کو صبر عن المصیب او صبر عن الصیب او صبر عن المصیب او صبر عن المصیب او صبر عن المصیب اور صبر عن المصیب المحسیب اور صبر عنی المصیب اور صبر عنی المسیب اور صبر عن المصیب الموسیب المیں المصیب المحسیب الم

صبر کی تیسری قتم بعنی صبر علی المصیب کامیان بقد ر ضرورت مقصود ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفق عطافرہائے۔

#### مبريراج

آگر انسان کو کوئی مشکل پریشانی یا تکلیف پیش آجائے اور اس پر صبر کیا جائے تو اس پر ہیں اللہ کی طرف ہے بے حد و حساب اجر کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ مرکار دوعالم سلطیت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بدہ مو من پیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے طرز عمل کا معائد کرنے کے لیے دو فرشتوں کو مقرد فرماتے ہیں آلیادہ بدہ اس پیماری اور مصیبت کی حالت میں اللہ ہے اچھی امیدر کھتا کو مقرد فرماتے ہیں آیادہ بدہ اس پیماری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو فرشتے ہیں اس کے خلاف طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو فرشت عال کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دہ آپ سے تواب کا طلب گار ہے اور آپ سے حاکم اس پیماری کے بعد میں اس کوالیا فوٹ دول گاجواں سے بہتر ہوگا اور الیا کہ اس پیماری کے بعد میں اس کوالیا فوٹ دول گاجواں سے بہتر ہوگا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دول گا کو شت سے بہتر ہوگا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دول گا کہ وہ سیدھا جنت اور آگراسی بیماری میں اس کی موت کا فیصلہ کرول گا توالی موت دول گا کہ وہ سیدھا جنت میں چلاجائے گا۔

### ب صبرى در بعيمم

اگر دیمار آدمی اللہ کی تقدیم پر دھایت کرتا ہے جزع فزع کا معاملہ کرتا ہے یا التی سید می باتیں کرتا ہے التی سید می باتیں کرتا ہے تواللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہیں اس کی دیماری دور کروں گا تو اس حالت ہیں کہ پہلے ہے موجود خون اور گوشت ہے بہ تر کوشت اور خون عطا کروں گا اور ہے مبری کی مالت ہیں اگر موت کا فیصلہ کر لیا تو اسے جنم ہیں سز ابھی دوں گا اور اس ہے مبری کی حالت ہیں اگر موت کا فیصلہ کر لیا تو اسے جنم ہیں

دافل کرول گااس مدید مبارک بیس صبر علی المصیب کی اجمیت بیان فرمائی اوراس صبر کو چھوڑنے پر جووعیدیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان فرمائیں دراصل صبر کا مفہوم سیجھنے کی مرودت ہے اس لیے کہ صبر کے بارے بیں لوگوں کے وجن بیس مجیب و غریب با تیں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ ہیں ہی تھی تکلیف کابالکل اظہار ہی نہ کیا جائے نہ روئے اور نہ آنو بھائے اور اگر بھی ہے افقیار رونا آخمیا تولوگ سیجھتے ہیں کہ بیہ عبری ہوئی جبکہ اللہ تعالی بدے پر کی بھی ایسے کام کو فرض سیجھتے ہیں کہ بیہ ہے صبری ہوئی جبکہ اللہ تعالی بدے پر کی بھی ایسے کام کو فرض شیس کرتے جواس کے افتیار سے باہر ہواس لیے اگر کی موقع پر رونا آجا ہے یا آنو بہہ نیس کرتے جواس کے افتیار سے باہر ہواس لیے اگر کی موقع پر رونا آجا ہے یا آنو بہہ کیلیں تو اس پر ہے صبری اللہ کی نقذ پر پر دھکوہ اور شکا عام ہے۔

### رونے کانام بے صبری تمیں ہے

مثلاً آگر کوئی مختص یوں کے کہ میں بی رہ گیا تھااس مصیبت کے لیے میرے علاوہ اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ گویا یہ اعتراض ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ کی اور کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ یہ ہے جائے گانقال ہو جائے تو یوں کے کہ بدی ساتھ کیوں نہ ہوا؟ یہ ہے جائے گانقال ہو جائے تو یوں کے کہ بدی بدی ہوت آئی ہے (معاذ اللہ) اللہ کو اپنے بعدے کی روح قبض کرنے کا صحیح وقت معلوم نہیں ہے یہ انتائی خطر تاک جملہ ہے جو اکثر لوگوں کی زبان پر آجا تا ہے کہ قلال کو ہے وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بہتر ہو قت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں کہ کس کام میں کس وقت میں کیا تھست اور بہتری ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جائے ہیں کہ کس کام میں کس وقت میں کہ تکلیف کے اظہار میں کوئی حرج نہیں بھر طیکہ فرماتے ہیں ایک اصولیات اور سمجھ لیس کہ تکلیف کے اظہار میں اعتراض نہ ہواگر یوں کے کہ اللہ میاں یہ کام میرے ساتھ می کرنا

تھاد وسرے سب بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایبااظہار ہے جس میں اعتر اض بھی شامل ہے اور اس سے چناضر وری ہے۔

#### مبركرنے كاطريقه

آگراس بات کواس پیرائے میں اواکرے کہ اے اللہ تھم اور مشیت تو آپ ہی کی چلتی ہے آپ وہی کریں گے جو میرے حق میں بہتر ہو گالیکن میں بہت کمزور ہدہ ہوں اس مصیبت کی وجہ سے جھے بہت صدمہ پہنچاہا س لیے رونا آرہا ہے بیدرونا آپ کے فیصلے پر مسیب آپی ہے بسی اور کمزوری پر ہے تو بھی جملہ صبر ہو گااور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ داس میں صرف اظہار ہے اعتراض نہیں ہے چاہے دل میں ایک آگ سلگ رہی ہو گھر ذبان پر بھی ہونا چاہے کہ اے اللہ آپ حکیم وعلیم ہیں فیصلہ آپ کا ہی چلے گا میں تو نہیں جانتا اس میں بھینا میری ہی کوئی بھتری ہوگی بیر میں ہوگی یہ عمل حضور اکرم علیاتھے نے خود کر کے دکھایا کہ صبر اس چیز کانام ہے۔

# حضور علي كاعمل

ر سول مللہ علیہ علیہ کے صاحبزادے جناب ایرائیم رضی اللہ عند کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ کے میں اٹھاکر فرمایا

اظهار غم اچی جکه مرول میں مضبوطی سے بیات رچی اسی ہے کہ اے اللہ آپ نے جو

فیصلہ فرمایاسی میں خیر اور بہتری ہے ہم ایلی بہتری آپ سے زیادہ نہیں جانتے۔ حضور اکرم علیہ کی سب سے بری صاحبزادی حضرت زینب رضی الله عنها کے ایک نو مولود صاحبزاوے تھے ان پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنھانے حضور سر در دو عالم علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حیر بہت یسار ہے اسے ایک نظر دیکھ لیں سر ور دوعالم عليلة تشريف لے محتے ويكها توسيع ير نزع كى كيفيت طارى تقى اور روح يرواز کرر ہی تھی اور پھریہ صرف چہ ہی نہیں تھانواسہ بھی تھااس سارے منظر کو دیکھ کرر حت عالم علية كى ياكيزه أتكمول مين آنوالد آئ وبال موجود ايك محالى رضى الله عند نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ کیا آپ بھی روتے ہیں سر ور دوعالم علیہ نے فرمایا کہ یہ تو دہ رحمت ہے جواللہ نے اپنے ہمدول کے دلول میں پیدا فرمائی ہے اس لیے جب کسی کا کوئی پارااس سے جدا ہواوروہ اس کی جدائی پر غم کرے یاروئے تو پیرونا بے صبری میں داخل نہیں بلحہ یہ تو رحت ہے اور اظہار غم بے صبری نہیں بلحہ بے صبری بیہ ہے کہ گریال حاک کر کے ماتم کرے نوحہ خوانی کرے یا نقتہ پر خداد ندی پر شکوہ کرے تو یہ چیز گناہ بن حائے گی۔ (صح سلم تاب ابمائزباب الباء على الميت ص ١٣٥٥ عن اساسيان ديد)

### بے اختیار رونا گناہ نہیں

بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہو تا ہے کہ مرنے دالے کے عزیز جوروتے ہیں اس سے گناہ ہو تا ہے الجھی طرح سمجھ لیں کہ غیر افتتیار کی طور پر ردنا کوئی گناہ نہیں 'البتہ روٹے کے لیے اہتمام سے مصنوعی طریقے افتیار کرنا ' ماتم ہورہا ہے ' سینہ کوئی ہور ہی ہور ہی ہور ہی سے ' سروں میں خاک ڈال کر گریبان چاک کیے جارہے ہیں اور اہتمام کے ساتھ ایسے الفاظ افتیار کیے جارہے ہیں ددرے تو یہ تمام کام حرام اور

گناہ بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی مخف کو غیر اختیاری طور پر رونا آحمیا تواس سے گناہ نہیں ہو تا۔ کیو نکہ جو چیز بھی انسان کی قدرت واختیار سے باہر ہے اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ قرآن خود کہتا ہے

﴿لا يكلف الله نفسا الا وسعها ﴾ (مررة ، آيت بر٢٨٧)

گویانسان کواللہ تعالیٰ نے کس بھی ایس چیز کامکلف نہیں بیایا جواس کی طاقت سے باہر ہواور اگررونے کے ساتھ سے کمہ دیا جائے اناللہ واناالیہ راجعون کہ ہم تواللہ کی مکیت ہیں 'اس نے جو فیصلہ کیاہ وہالکل برحق ہے 'جس میں کسی شکوے شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کی الفاظ عبادت بن جائیں ہے۔

### صارین کے لیے خوشخری

جارے حضرت عادفی مخراتے تھے کہ جتنار نجاور صدمہ زیادہ جو گا آنابی صبر کا تواب بھی بو حتاجائے گا۔اس لیے کہ تکلیف کے بوجے سے اجر بوحتار بتا ہے۔ایک مرتبہ فرمانے کے کہ قرآن کر یم میں آتا ہے۔

﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات ٥﴾ (عربه ما الموال والانفس

اے ہندو! ہم تمہیں کبھی خوف ہے آزمائیں گے 'مبھی بھوک ہے آزمائیں گے 'مبھی مال اور جانوں میں کی کے ذریعے ہے آزمائیں گے اور مبھی پیدادار میں کی ہے آزمائیں گے اور اس آزمائش کے بعد

﴿ و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون ﴿ (سرمة وآيد نبر ١٥١)

خوشخری سنادیں انھیں جوان آزماکش کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ کہ جب بھی کوئی مصیبت پنچی تو انھول نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کی لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

﴿ اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون ﴾ (١٠٠٠ هـ المهتدون ﴾ (١٠٠٠ هـ المهتدون المرد المرد الم

ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اور یمی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔

#### حضرت عارفي رحمة الله عليه كاايك نكته

میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ نے اس آیت مبارکہ ہے ایک عجیب عکتہ سمجھایا کہ اللہ نے یول ذکر کیا قالوا انا للله (الح) کہ جب مصیبت آپنچے توانا لله کہ دو ، یہ نہیں فرمایا کہ رومت یا مصیبت پراظمار غم نہ کرو۔ اس اپنی تمام تکلیفول کو برداشت کر کے چیکے ہے کہ دیا کرو کہ اٹا اللہ (المایة) تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے رحمیس بی رحمیس نازل ہول گی۔ اللہ نے صبر کو اور اس کے اجر کو کس قدر آسان فرمادیا کہ جر ایک مصیبت ذدہ اس نے فاکدہ اٹھا سکے باعد بعض او قات ، عدے کو رونا اور آنو بہانا کھی اللہ کو پیند آتا ہے کہ جمی بعدہ اظمار تکلیف بھی کرے۔ اس لیے کہ بالکل اظمار غم نہ کرنا کوئی کمال کا درجہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے بعد سنت طریقہ یک ہے کوئی کمال کا درجہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ سنت طریقہ کی ہے کہ اظمار غم تھی ہو اور رضا بالقضا کھی ہو۔

#### كس كامقام اونياب

ایک بورگ کا واقعہ مشہور ہے کہ انھیں پیٹے کی موت کی خبر ملی تو جواب میں رونے دھونے کے جائے فرمایا ' المحمد للنہ ' اللہ تیر اشکر ہے۔ کوئی اظہارِ صدمہ اور غم نہیں۔
ایعنی اللہ کی نفتوں کا اس قدر اسخصار ہے کہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں۔ جب کہ دوسر می طرف حضور سیائی کا عمل ہے کہ نواسہ گود میں ہے ' نزع کی کیفیت طاری ہے اور آ کھول میں آنو بھر ہے ہوئے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ان بدرگ کا مقام ذیادہ نظر آتا ہے جو بیٹے کی موت پر بھی شکر اواکرتے ہیں۔ حضرت تھائوی فرماتے ہیں کہ بلد کام وہی ہے جو جناب رسول اللہ علیہ کا ہے اور سے صاحب جو بیٹے کی موت پر ' المحمد لللہ ' کہتے ہیں' وہ کوئی فرشتے ہوں تو معلوم نہیں البتہ کی انسان میں بہ در جہ کمال کی بات نہیں۔ البتہ اللہ والوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ان بدرگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آئی اس لیے کہ دیا کہ نعمتوں کا غلبہ حال تھا اس لیے انھیں تکلیف میں بھی نعمت نظر آئی اس لیے کہ دیا کہ المحد لئد اور غلبہ حال کا مقام پیروی کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ وال

#### غلبه حال کی مثال

حضرت تھانویؒ نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک شخص کی ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے ڈاکٹر نے بے ہوش کر کے ٹانگ کاٹ دی 'اسے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہورہا ہے 'نہ تکلیف 'نہ صدمہ 'نہ رنج کورنہ غم اس لیے کہ تکلیف کا احساس ہی شتم ہو چکا ہے۔ اور ایک وہ آد می ہے جو کہتا ہے کہ جھے بے ہوش مت کرو' میرے سامنے میری ٹانگ کاٹو۔ چنانچہ ٹانگ بھی کٹارہا ہے اور ساتھ ساکیاں اور آہیں بھی بھر رہا ہے۔ بتائیں کس کا مقام زیادہ او نچاہے؟ ایک تووہ ہے جے معلوم ہی نہیں کہ تکلیف کے کہتے ہیں 'اور دوسر اوہ ہے جے
تکلیف ہو رہی ہے اور صبر کررہا ہے ظاہر ہے کہ ای کی بہادری قابل داد ہے 'جو جیتے
جائے آکھول کے سامنے ٹانگ کوارہا ہے۔ للذا جنھول نے موت کی خبر سن کر الحمد للد
کمادہ ایسے ہی ہیں جیسے ہے ہو حق کی حالت میں ٹانگ کوالی اور دہ جو اپنے بیچا اور تو اے ک
موت پر آنسو بمارہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے بے ہو حق کے بغیر ٹانگ کوائی ہے اور
تکلیف کے باوجود اللہ کے فیسلے پر راضی ہیں۔ اور بکی بعد گی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جب
اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا چاہ رہے ہیں تو اس تکلیف کا تھوڑا سا اظہار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے
سامنے بمادری کا اظہار کر تاہے کوئی اعلیٰ مقام خمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توا پی شکستگی
اور عاجزی کا اظہار کر تاہے کوئی اعلیٰ مقام خمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توا پی شکستگی

#### الله کے سامنے بہادری مت د کھاؤ

ا یک بدرگ کا واقعہ کھاہے کہ وہ دمار تھے ' دوسرے بدرگ ان کی عیادت کو کے تو ہسار
بدرگ الحمد للہ الحمد للہ کا ورد کرتے رہے لیکن پیماری کے از الے کی وعا نہیں کر رہے۔
دوسرے بدرگ جو عیادت کے لیے گئے تھے انھوں نے کہا کہ جب تک بیہ عمل کرتے
ر ہوگے شفا نہیں ہوگی۔اگر شفاع ہے جو تو اللہ سے مانگو۔ یا اللہ بیہ تکلیف ہور ہی ہے اسے
دور فرمادے۔ میرے بوے بھائی محمدز کی کیٹی مرحوم بوے اچھے شاعر تھے ان کا ایک
شعریاد آیا جس ش اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔

اس قدر بھی صبط غم اچھا نہیں توڑ ناہے حسن کا پدار کیا

یہ کمال نہیں کہ اللہ تو غم دینے جائیں میں اظہار نہیں کروں گا۔ (ئینیانہ: دَی کُنِی س،۱۳۱) کیکن ہمدگی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جب غم ہو تواظہار غم بھی کرے۔ لیکن اظہار غم کی حالت میں بھی اگراللہ کی مشیت کو سامنے رکھے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات و ہدایت کی بارش موتی ہے۔اللہ کی مصیبتول کے سامنے بہادری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ معد گی کے منافی ہے۔

#### ايك سبق آموز قصه

میرے والد صاحبؓ نے ایک بزرگ کا قصہ سنایا کہ غلیبہ حال میں یوں کہ بیٹھے ''اے اللہ مجھے آپ کی یاد کے علاوہ کی چیز میں مزہ نہیں آتا آپ جیسے جا ہیں مجھے آز ماکر و کیے لیس " (معاذالله) اور تو یچه نهیں مواصرف پیثاب، ید مو کیا ' جان پین آئی مر تکلیف کم نهیں ہوتی تھی 'گی دن ای کیفیت میں رہے اللہ کی طرف سے عبیہ ہوئی کہ بوی غلطی ہوئی مدہ توایک ایک چیز میں اللہ کی نعتوں کا محتاج ہے۔ پھریہ ہر گ بہت توبہ استغفار کرتے تھے چول کو پڑھاتے تھے چول کو بلا کر کہتے کہ اپنے ''جھوٹے'' پچاکے لیے دعاکر و۔ لاندا الله كے سامنے مجمى بھى يمادرى كامظامرہ نسيس كرناچاہيے۔حضرت عائشدرضى الله تعالى عنهاروایت کرتی بین که جب بھی آقا علیہ کے سامنے دوکام لائے جاتے تو آمخضرت ميالله جميشه آسان راسته اختيار فرماتے تھے۔ (ميح طاري تابالادبياب قول النبي ﷺ بيروا ولا تعتروا ص ۲۰۰۰ مال نکد حضور مثللة سے برده كر كون صاحب عزيميت جو سكتا ہے۔اس ليے كد مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بھادری اور مر دا تگی کا ایک قتم کا دعویٰ ہے کہ میں اس مشکل کو سر کر سکتا ہوں 'اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہیں بلحہ عاجزی اور ہندگی پیند ہے۔ صاف اور سادہ اقرار کرلے کہ بااللہ میں تو کمز ور ہوں 'اس لیے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ کی مدو اور تو فین کا طلب گار ہوں ' کیوں کہ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں ایک تو بیر کہ تکلیف پر صبر کرے۔ اور دوسر اپیر کہ تقدیر کا شکوہ کرے اور اللہ سے

نارا نعتی کا ظهار کرے عقل مندخود سوچ سکتاہے کہ کیا شکوہ شکایت کرنے سے مصیبت مُل سکتی ہے ؟ جو نقصان ہو چکاوہ پورا ہو سکتاہے ؟ جو ہونا تقاسو ہو چکااب اس شکوے کے ذریعے اجر کے راستے کو ہند کر کے دوہرا نقصان کر رہاہے دنیاکا بھی اور آخرے کا بھی۔

# روئيں بھی اور بے صبر ی نہ ہو؟

بعض ذہنوں میں بیر سوال ابھر تاہے کہ ہم مصیبت پر رو ئیں بھی اور اللہ کی مرضی پر راضی بھی رہیں اور دونوں کام میک وقت کیے ہو گئے ہیں ؟اس کی مثال ایے سبحییں کہ دانت میں تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر اے ' نیس ' ' بھی ادا کرتے ہیں 'اس کے کام رراضی بھی ہیں کہ آپ کی روح نے چات تھی ہیں ' تھی ہیں کہ آپ کی بڑی مربانی آپ نے ہمیں اس مصیبت ہے نجات دلائی گویا ہم پیے دے کر ڈاکٹر ہے کہتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت ہے نجات دلائی گویا ہم پیے دے کر ڈاکٹر ہے کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف در حقیقت ہیں کہ ہمیں تکلیف کر حقیقت ہیں کہ ہمیں تکلیف کر خوشا نہ وہ کو مار ہیں گے۔ اور اگر تکلیف نہ دی گئی توصحت کے فائد ہے ہے محروم رہیں گے۔ لئذا صحت کے فائد ہے ہے اور خوشا لہ کر لئذا صحت کے فائد ہے ہے اور خوشا لہ کر کے اور خوشا لہ کر کے اور خوشا لہ کر کے این خود پیش کرتے ہیں۔

### رحمت اللى كى مختلف شكليس

دراصل دنیامیں جتنی بھی پریشانیاں اور مصبتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف ہے آپریش ہے بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت اس میں ہمارا فائدہ ہے۔اس کا نئات کا کوئی ذرہ اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر تااور کوئی بھی حرکت حکمت کے بغیر نہیں ہوتی۔

اگر الله تعالی دیکھنےوالی آنکھ عطافر مادے تو معلوم ہوگا کہ بیہ مصائب بھی در حقیقت اللہ کی رحت بی ہیں۔ کمیں رحت الی بنساكر آتى ہے اور كميں رلاكر آتى ہے ، كمي الله تعالى كى ر حت راحت کی شکل میں آتی ہے۔ اور مجھی تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں کیامعلوم کہ اس تکلیف میں اللہ نے ہمارے لیے کتنا جر مخفی کھاہے؟ د نیامیں بید چندروزہ تکالیف توسب کو نظر آتی ہیں مکران پر صبر کرنے کے عوض جوسر مدی خوشال 'وائی مسر تیں اور ہمیشہ ہمیشہ کاسکون جیبا ہواہے دہ کسی کو د کھائی نہیں دیتا۔ حضور اکرم علیہ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آخرت میں مصائب پر صبر کرنے والول کوان کابد لہ اور اجر دیا جائے گا' تواس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش د نیامیں ہماری کھالیں قینی ہے کاٹی جاتیں اور ہم اس پر صبر کرتے اور اجر کے مستحق بخے۔ (باع زندی ابواب الذهدباب ماجاء في ذهب ابسر م ٣٠ ج٣) كو كي چھو ٹي بردي تكليف اليي نہيں جس ير الله كي طرف نے اجر مقرر نہ ہو ' یہال تک کہ بندہ مومن کو کا نٹا چھنے پر بھی اجر ملتا ہے (بائع رّندی ابواب البائزباب الباغ فی اواب الرض من عائش م ۱۱ ج ۱۱ کور اصل مر تکلیف نعمت ہے ، چو مکلہ ہم كرور اور جلدباز بين اس لي بم تكليف كالبلود يكهة بين اور نعت كو بماليشة بين

#### يماري جھي نعت ہے

حضرت تھانوی ہیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید الطا کفہ حضرت حاجی الداد اللہ مهاجر کی صاحب ہی معنمون بیان فرمارے تھے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو حقیقت میں نعمت نہ ہو۔ای دوران دیکھا کہ مجلس میں ایک کوڑھی مخض آیا جس کے ہاتھ پاؤل جذام کی وجہ سے گل سڑ کر جھڑ رہے تھے۔ایسی آنکلیف دہ حالت میں آیااور کھنے لگا حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ جھے اس مصیبت اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت

تعانوی فرماتے ہیں کہ ہم سب اس سوج میں بر محے اور اینے کانوں کو حضرت ماجی صاحبؓ کی طرف متوجہ کرلیا کہ کیاجوابار شاد ہو تاہے ؟اس لیے کہ ابھی تو حضرت پیر فرمارے تھے کہ ہر مصیبت نعمت ہاور درماری بھی ایک مصیبت ہاب اگرید وعاکرتے میں کہ اے اللہ اس کی مماری کو دور کروے تو گویا بیے زوالِ نعمت کی و عاکر رہے ہیں۔ان ہی سوالول اور تجنس کے ساتھ حضرت حاجی صاحبؓ کے جواب کے منتظر تھے۔حضرت نے عجیب الفاظ میں وعا فرمائی اور سب سے کہاکہ ہاتھ اٹھاکر اس کوڑ ھی کے لیے دعاکرو ك أياللدية تكليف اور عداري حقيقت من تو نعت بي كين جم بهت كمز وراور لاغربين اس نعت کوہر داشت نہیں کر سکتے للذااے اللہ!اس پیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت ہے تبدیل فرمادیں ''۔اب ذہن میں ایک اور شبہ ہو تاہے کہ مصیبت اتنی بوی فعت ہے تو اس ہے محرومی کیوں؟ لنذاسب مل کراللہ سے مصیبت کوما تکسی۔اسی شبہ کاازالہ سرور دو عالم عليه نے فرماديا كه معيبت كو طلب نه كرواس ليے مصيبت كا مانكنا اظهار جرات كرنا ہے جواللہ کو بہت نا پندہے۔اور اگر کوئی مصیبت آجائے تو شکوہ شکایت نہ ہوباتھ یہ کمو کہ اے اللہ میں کزور ہول ' یہ معیبت میری طافت سے باہر ہے اس لیے اسے دور فرما دیں۔ لیکن جب تک بیر مصیبت رہے تو یہ سمجھتے رہیں کہ بیراللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

# تین فتم کے حالات

اً ریول که اجائے کہ و نیامیں کوئی و کھ ' پریشانی ' رنج اور خوف نہیں ہو سکتا تو یہ ما ممکن ہے 'اس لیے کہ عالم کل (۳) ہیں

> ا جنت . . . جوعالم راحت ہے دہاں کوئی رنجو غم نہیں ہوگا۔ ۲۔ جنم . . . جوعالم مصیبت ہے جہال کوئی راحت نہیں ہوگی۔

سرونیا · · · جمال راحت بھی ہے اور رنج بھی 'صدمہ بھی ہے اور مسرت بھی ' آنسو بھی بیں اور خوشیال بھی۔ للذااب آگر کو کی جاہے کہ جھے صرف خوشیال ہی خوشیال ملیں تواس دنیا میں سے ممکن ہے۔ کیونکہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ صرف خوشیول کوسمیٹ لے اور مصائب کو جھاڑ سینے۔دوسریبات بیہ ہے کہ اگر مصائب اور صدے نہ آئیں توانسان ہدہ نہ رہے بلحہ فرعون اور ہامان بن کر زندگی گزارے۔ خداکا بندہ بٹنے کی جھائے ہندول کا خدائن بیٹھ صدمے اور مصیبت کا نفتہ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدى كارجوع الله تعالى كى طرف ہو جاتا ہے۔ جب بھى مصيبت آتى ہے جاہے و قتى طورير ہدانسان فورااللہ کی طرف رجوع کر تاہے اور اس سے بوی نعمت اور کیا ہوگی کہ ایک لمحہ كے ليے على سى ، محراللہ سے تعلق قائم كرنے كاموقع توباتھ آميا اور بدے نے اینے اللہ کی عظمت کوول میں بسالیا۔ چنانچہ جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعاکریں گے کہ الله معيبت بهت يوى بنا قابل برداشت بالسي قوت برداشت دين " و ہر مر تبداللہ تعالیٰ ہے تعلق قائم ہوگا۔ کیا تعلق مع اللہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اگرچہ ہم ا ہے ہوی چیز نہ سمجھیں۔ لیکن در حقیقت تعلق مع اللہ ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ حیتی شی ہے۔ یہ نہت جو صدیوں کے مجاہدوں سے حاصل نہیں ہوتی وہ ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے بل بھر میں حاصل ہو جاتی ہے۔

# نفس ایک کاغذی مانندہے

یزر گول نے ایک بات بوے کام کی بتائی کہ دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار تا مجاہدے کے بغیر تا ممکن ہے۔ قطب عالم فقیہ الامت حضرت کنگو ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بعض او قات بعض مباحات کو بھی ترک کر تا پڑتا ہے اور حضرت گنگو ہیں نے اسے ایک مثال ہے سمجھایا کہ ایک کاغذ کو موڑ دیں پھر اسے سیدھا کرنا چاہیں تووہ بالکل سیدھا نہیں ہوگا۔اس لیے کہ اس میں ایک سلوٹ بڑچکی ہے اور اسے سیدھاکرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے الٹی طرف موڑ رہا جائے کیونکہ الٹی طرف موڑنے سے کاغذ سیدها ہو جائے گا۔بالکل میں حال مجاہدے کا ہے کہ هنس انسانی مناہول کا خوگر اور عادی بن چکاہے اسے سید ھے رخ پر لاناجا ہیں تووہ نہیں آتا۔ للذاا ہے سدها کرنے کے لیے النے رخ پر موڑنا پڑے گا 'اب اس سے کچھ جائز کام بھی چھروانے پڑیں گے 'جباس سے کھانا پینااور جائز خواہشات کی پنجیل چھڑ ائی جائے گی توانشاء الله الثامرنے سے خود خود سیدھا ہو جائے گا۔ لنڈ انفس کے سرش محموڑے کو قابد کرنے کے لیے محامدہ بہت ضروری ہے 'لیکن بعض او قات اپنی فطر تی کمزوری کی وجہ ہے آدمی مجاہدہ نمیں کرنا جا ہتااور اگر کرنا بھی جائے تو نمیں کریاتا " جیسے ہم لوگ آج کل مجابدے اور ریاضتیں نہیں کر سکتے الیکن یاد رکھیں! بیہ مصائب ؟ غیر اختیاری مجابدے ہوتے ہیں 'ہم نے اپنے نفس کو گمناہوں کی طرف موڑر کھا تھا 'اللہ تعالیٰ نے اس غیر اختیاری مجاہدے کے ذریعے اپنی طرف موڑ دیا تاکہ مخناہوں سے چیا آسان ہو جائے " بعض او قات اس غیر اختیاری مجاہدے کے ذریعے باطنی طور پرا تنی زبادہ ترقی ہوتی ہے جو اختیاری مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔

#### مصائب پر صبر کریں

یہ مصائب در اصل ہماری روح کے فاسد مادے ہوتے ہیں ' جنھیں اللہ تعالیٰ روحانی آپریٹن کے ذریعے صاف کرتے ہیں 'انسان خواہ لاکھ چیخ چلائے لیکن اللہ تعالیٰ روحانی ترقی کے لیے اپی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اس لیے

فرمایا کمیا کہ خار آئے تو سمجھو کہ ممناہ معاف ہورہ ہیں حضور علیہ کی یہ تعلیم ہے کہ جب سی بیمار کے ماس خصوصا کی حاروالے کے ماس جاؤ تو کو۔ ﴿لا جاس طہور انىشاء الله ﴾ (مى حدى تاب الرخى به اچال لايغ م ٥٨٥٥) كو تى حرج شيس انشاء الله يه یماری تمحارے لیے یا کی کا ذریعہ ہوگ۔ یعنی یہ خار گنا ہوں اور گندگیوں سے باکیزگی کا ذربعه ہےاہے مصیبت پایریشانی سمجھ کراین اوپر طاری نہ کرلینا۔ دنیامیں جتنے بھی خلاف طبیعت امور چیش آئیں تو سمجھیں کہ بیر سب غیر اختیاری عابدات ہیں 'لیکن زندگی میں تجھی بھی مصائب کو طلب نہ کریں آ جائیں تواضا فہ نہ چاہیں ' بابحہ اللہ تعالیٰ سے ان کاازالہ طلب کریں۔ اور اس بات کا یقین بھی ہو کہ ان مصابب میں میری د نیاو آخرت کا نفع یوشیدہ ہے۔اس کانام صبر ہے اور اس پر اللہ تعالی انعامات کی مارش فرماتے ہیں۔اس مات کا تج بہ کر کے دیکھ لیں کہ مصائب میں صبر کرنے سے اس مصیبت کے دور ہونے کے بعد الله تعالى سے تعلق میں كتااضافه ہوتا ہے؟ اور يى چزاس بات كى علامت بھى ہے کہ آیا یہ معیبت اللہ کی طرف سے رحت ہے یاس کی طرف سے عذاب ہے 'اس لیے کہ بعض او قات مصائب رحمت ہوتے ہیں۔ جب کہ بعض او قات اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ز حت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جس مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کی تو فیق میسر ہو جائے اور اللہ کی قدرت اور مشیت پر راضی بھی ہو تو سمجھ لیں کہ بیہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعت ہے اور آگر کسی مصیبت میں اللہ ہے شکوہ ہویا اللہ کی طرف رجوع میں کی داقع ہو جائے تواس چیز کی علامت ہے کہ بیہ تکلیف وبال اور مصیبت ہے۔

# مير ايوب عليه السلام

انبیاء کرام علیم السلام کی زندگیول میں الله تعالیٰ نے ہر فتم کا نمونہ عملی رکھا ہے '

حضرت الوب عليه السلام پر کيسى خطر ناک پيمارى مسلط کر دى گئی که تمام چا ہے والے اعزاء واقارب نے ساتھ چھوڑ دیا 'ایب یہ وقت میں شیطان آ کر بہکاتا ہے کہ 'ایوب یہ تمھارے رب کی طرف سے تم پر عذاب ہے ' 'جوابا حضرت الوب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں بید یماری عذاب نہیں با بحد نعت ہے اس لیے کہ اس حالت میں بھی ججے اللہ سے شموہ کرنے کی نہیں با بحد اے لکارنے کی توفیق مل ربی ہے۔

﴿اني مسنى الضروانت ارحم الراحمين ﴾ (سرانياء)

اے اللہ! اس دماری نے مجھے پریشان کردیاہے آپ دم کرنے والے ہیں مجھ پر رحم فرمائے۔

#### مصائب میں دعانہ چھوڑیں

ای لیے ہزر گول نے تبویز فرمایا کہ پیماری یا تکلیف میں اپنے معمولات کو بالکل ترک کرنے کے جائے کھے کم کر دیتا چاہیے تعداد میں کی کر دی یا کیفیت میں کی کر دے 'لیکن کمل طور پر ترک نہ کرے اس لیے کہ آگر کھل طور پر ترک کر دیا تواند بیشہ ہے کہ کمیں سے مصبت باعث وبال نہ بن جائے۔ بعض او قات لوگ کمہ دیتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے تھک کے لیکن معاملہ توجوں کا تول ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یاد رکھیں کہ دعا کرتے کرتے کہ بھی تھک نہیں چاہیے اس لیے کہ دعا بھی رائیگال اور میکار نہیں جاتی۔ بھی تو وہی ال جاتا ہے جو طلب کیا تھا اور بھی اس ہے بہتر مل جاتا ہے اور بھی دنیا میں پچھ نہیں ماتا باحد آخرت میں مل جاتا ہے جو طلب کیا تعالی ہے۔ آگر خدا نخوات دعا ہے تھک کر بیٹھ گئے تواس کا مطلب سے ہوگا کہ یہ تکلیف عذاب میں داخل تھی بیے خدا کی رحمت نہ تھی۔ اس بات سے بالکل بے پرواہ جو کر کہ کیا ال رہا ہے ؟ اور کتنا ال رہا ہے ؟ اس دعا ما تکتے ہی رہیں۔ ما تکتے میں بالکل شرم مورک کہ کیا ال رہا ہے ؟ اور کتنا ال رہا ہے ؟ اس دعا ما تکتے ہی رہیں۔ ما تکتے میں بالکل شرم اور اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اے اللہ آپ آتا ہیں اور میں بادر میں میں اور اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اے اللہ آپ آتا ہیں اور میں بیں ور میں اور اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اے اللہ آپ آتا ہیں اور میں بیں ور میں اور اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اے اللہ آپ آتا ہیں اور میں بیں ور میں اور اللہ تو اللہ تی تو تھیں بیں اور میں بیں ور میں اور اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اے اللہ آپ آتا ہیں اور میں بیں ور میں اور اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اے اللہ آپ آتا ہیں اور میں بیں ور میں اور اللہ تعالی میا کہ کو میں اور اللہ تعالی ہے دعا کہ میں وہ اس کی کو تا کی میں اور اللہ تعالی ہے دعا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کیا کی کو تاب کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی ک

ہوں آپ دیں گے تب بھی مانگول گا'نہیں دیں گے تب بھی مانگول گا'اے میرے مالک اس در کے سواکوئی در خمیں ہے ، جاؤل تو کمال جاؤل ؟ تیرے سواکوئی آستانہ دکھائی خمیں دیتا'اپی پیشانی کو کیکول تو کمال ٹیکول ؟ اپنے سر کو جھکاؤں تو کمال جھکاؤں ؟ جو بھی اس بات کی عادت مالیتا ہے کہ مانگتے ہوئے کہمی نہیں تھکتا خواہ ملیانہ ملے اس مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالی اے وہ مقام عطافر مادیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوتا مسلم ہوتا ہے۔

#### مبركاخلاصه

لندا صبر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اظہارِ تکلیف یعنی روناو غیرہ صبر کے منافی جمیں البتہ اللہ کفیف یعنی البتہ اللہ کفیف پوٹی اللہ فیصلے پر شکوہ اور ڈکایت کرنا ہے صبر ی ہے۔ اظہارِ تکلیف بھی ہواور از الہ تکلیف یعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار ہو 'کوئی جرات اور بہادری کا مظاہرہ نہ ہوا ہے اللہ بیس انسان کو کمز ور ہوں اس بات کوبالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا جمیں انسان کو تکلیف کے ازالے کے لیے دعا با فیتے رہنا چاہیے۔ جس سے انشاء اللہ یہ تکلیف باعث اجر کیا اور اخروی راحت کا ذریعہ بن سکے گی اور یہ مصائب جس نوعیت کے بھی ہوں ' چھوٹے ہوں یا پروی زادروی راحت کا ذریعہ بن سکے گی اور یہ مصائب جس نوعیت کے بھی ہوں ' چھوٹے ہو ہر تکلیف ہو ہر تکلیف کے بارے بیس بی اصول ہے ' جس پر عمل کرنے سے انسان مستحق تکلیف ہو ہر تکلیف کے بار دریا ورمو فیائے کرام نے اپنی پوری زندگی کے باہدوں اور ریاضتوں سے یہ اجرو تو اب بنتا ہے اور صو فیائے کرام نے اپنی پوری زندگی کے باہدوں اور ریاضتوں سے یہ بات بتائی کہ باطنی ترقی کی لیے صبر کی عبادت جس قدر مفید ہوتی ہے کوئی دوسری عبادت اس قدر انرانداز جمیں ہو سکتی جیسے ایک شاعر نے کہا

#### وادی عشق ہے دور دور از است ولے طے شو د جادہ صد سالہ ہا آ ہے گا ہے

عشق کی وادی ایول تو بہت دور دراز ہے لیکن مجھی بید فاصلہ صرف ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے۔

# صا برنام نەرىخىس

کین مصائب اور صبر وغیرہ کو بھی طلب نہ کریں یہاں تک کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم مجھی بھی یہ پہند نہیں فرماتے تھے کہ کسی بچ کا نام صابریا چی کا نام صابرہ کھا جائے۔اس لیے نہیں کہ بیانامول میں ایک فتم کا وعویٰ ہے کہ ان نامول میں ایک فتم کا وعویٰ ہے کہ بچھ پر مصائب آئیں اور میں ان پر صبر کرنے کو تیار ہول اور ہندے کا کام مصائب کو وعوت وینا نہیں بلحہ ان سے پناہ ما نگنا ہے۔

#### نام کے اثرات

اس نام رکھنے کے اور اسے بدلنے کے اثرات ہم نے خود ویکھیے ہیں۔ ہماری ایک عزیز صابرہ نامی تھیں 'بہت پر بیٹانی اور تلک دستی اور فقر و فاقے میں زندگی گزار رہی تھیں ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کے پاس آئیں۔ حضرت نے دعا بھی فرمائی اور کما کہ تم اپنانام بدل او اور صابرہ کی جگہ شاکرہ رکھ لو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند د نول میں ہی ان خاتون کی تمام تکالیف اور پر بیٹانیال دور ہو گئیں۔ اس لیے مصائب خود طلب نہ کریں آئیات تواند کی مشیت سمجھتے ہوئے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تینول اقسام صبر

علی الطاعات 'صبر عن المعصیت اور صبر علی المصیبت پر اپنے اپنے مواقع پر عمل کرنے ک توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی جمیں بھی اس اجر کا مستحق بنائے جو صایرین کو عطا فرمائے میں۔ آمین

﴿ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ﴾

# اصلاح کی فکرکریں

شخالاسلام جسٹس مولا نامحر تقی عثمانی <sub>ظ</sub>لم

سر العلوم من العلوم العلوم ١٠- ما يعدر ودر ميراني الأولى لا يورون «٢٥١٢٨٣»

#### ﴿جمله حقوق محفوظ هيں﴾

| (0. 3                                           |
|-------------------------------------------------|
| موضوع=اصلاح کی فکر کریں                         |
| وعظ = جسٹس مولانا مفتى محمد تقى عثماني مدظل     |
| باهتمام =محمد ناظم اشرف                         |
| مقام = جامع مسجد نيلا گنبد لاهور .              |
| ضيط و ترتبي = محمد ناظم اشرف نام رور المارم و م |

# اصلاح کی فکر کریں

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه وَ سَسُتَعِينُه وَ نَسُتَغُفِرُه وَ نُوْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِلَّهِ مَنْ لِللَّهِ مَنْ شَرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن للَّا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضئلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ نَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدا عبدُه وَ شَيْدِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمَّدا عبدُه وَ رَسُولُهُ صلَّى الله وَ اَصْحَابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلَمَ رَسُولُهُ صلَّى الله وَ اَصْحَابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلَمَ تَسليمًا كَثِيراً كثيرااما بعد

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا الدُحُلُوا فِي السلَّمِ كَافَّةٌ وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيُطُنِ إِنَّه لَكُمُ عَدُقَ مُبِيْنِ 0﴾ (سِرة جرآبت نِهر٢٠٨)

#### نشست كالمقصد

بررگان محترم اور برادران عزیز!السلام علیم ورحمة الله دیر کاند۔ آج ہمارا دوسرا اجتماع بے
پیلے اجتماع میں جو آج سے ایک ماہ پیلے اس جگہ منعقد ہوا تھا۔ میں نے بدبات عرض ک
تھی کہ یہ محفل جواللہ کے نام پر مینے کے مینے شروع کی گئے ہے۔ اس کا مقصد کوئی رسی
وعظ یا تقریر نہیں ہے اور ندر سمی قشم کا درس ہے 'بلحد اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم
سب ایک مشتی کے سوار ہیں اور ایک ہی منول کے رہر وہیں۔ ہمیں ایک دن اپنے خالق و
مالک کے حضور جانا ہے اور کوئی ہی مختص اس حاضری ہے مشتی نہیں۔ اس لیے تھوڑی
در بیٹھ کریے گل بیدا کریں کہ اس حاضری کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے ؟ اور اگر اس

حاضری کی تیاری میں کوئی نقص اور کوئی کی ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو سب مل جل کر اصلاح کی کوشش کریں بھی اس مجلس کا اصل مقصد ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کا میانی عطافر مائے۔ (آمین)

# اصلاح کی فکر پیدا کریں

تچیلی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہر انسان کویہ فکر کرنی چاہیے کہ میری اصلاح کیسے ہو' دوسرول کی اصلاح کی طرف قدم پوھانے سے پہلے انسان کا کام بیہ ہے کہ خودا چی جماریول کا حساس پیدا کر سے ادران کو دور کرنے کی فکر کرے۔

#### غفلت کایرده دُور کریں

اس راست کا سب سے پہلا قدم ہیہ ہے کہ ہمارے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس غفلت سے اپنے آپ کو نکال کر تھوڑی می تشویش اور خلش پیدا کریں ' ہماری زندگی جو صبح سے شام تک کی گزر رہی ہے اس میں صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک عام طور سے ایک ہی فکر ہے ' کہ ہماری ڈنیا کس طرح در ست ہو؟ کس طرح ہمروزی کمائیں ؟ کس طرح اپنے لیے آرائش و آرام کا سامان معیا کریں ؟ صبح سے شام تک کی ساری دوڑ دھوپ ای دائرے کے اردگر دگھوم رہی ہے۔ اور اس دائر سے میں گھو منے کے دوران بیبات عقیدے کے طور پر تودل میں ہے آگر کوئی ہو چھے کہ تحصارا میں گھو منے کے دوران بیبات عقیدے کے طور پر تودل میں ہے آگر کوئی ہو چھے کہ تحصارا میں مقیدہ کیا ہے ؟ بے شک کی بہا کی باللہ کے مقیدہ کیا ہے ' اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہے کہ آگی دن تر نا ہے ' اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہے کہ آگی دن تر نا ہے ' اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہے ' کین بید عقیدہ ہماری زندگیوں میں سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہے ' کین بید عقیدہ ہماری زندگیوں میں سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہمارے ' کین بید عقیدہ ہماری زندگیوں میں سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہمارے ' کین بید عقیدہ ہماری زندگیوں میں سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی آئے دائی ہے ' کین بید عقیدہ ہماری زندگیوں میں سامنے حاضر ہونا ہے ' آخر ت کی ذرگی گونا ہم کی نی نائیں ہمارے کی اس کی نائی بیار کی کرائی ہمارے کی ایک نائی بید کی نائی نائی ہمارے کی خور کرائی ہمارے کی اس کی نائی ہمارے کی کرائی ہمارے کی کرائی ہمارے کی خور کی کرائی ہمارے کی کرائی ہماری کرائی ہمارے کی کرائی ہمارے کرائی ہمارے کی کرائی کرائی ہمارے کی کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی ہمارے کی کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی ہمارے کرائی کرائی ہمارے کی کرائی ہمارے کرائی ہمارے

ر چااور بہاہوا نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں ہے ہر مخص اپنے گریبان میں منہ ڈال
کرد کیھے کہ منہ سے شام تک کی زندگی ش اُسے کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ جھے ایک
دن مرتا ہے 'ایک دن قبر میں جاتا ہے اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب وہ
ہوتا ہے۔اگر ہم گریبان میں جھائک کردیکھیں تو ہمیں یہ خیال شاید ایک مرتبہ بھی نہ آتا
ہو' بھی مینے دو مینے میں خیال آگیا تو آگیاور نہ اس طرف نہ دھیان ہے اور نہ قکر جس
کے معنی یہ ہیں کہ دل پر غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہے اس کا نام غفلت ہے۔

#### آج کل کی زندگی کی مثال

جمارے آیے ہورگ حضرت موانا عبدالباری ندوی جو بعد میں تحکیم الامت مولانا الشرف علی تعانوی کی خدمت میں حاضر ہوئاور ان کے خلفاء میں سے تھا کی مرتبہ جمارے بال تشریف لائے تو انھوں نے اس بات کوبوے لطیف پیرائے میں ذکر کیا کہ آج کل انسان کی ذندگی کو اگر خور سے و یکھا جائے تو ساری ذندگی باور چی خانے اور بیت الخلا کی ادر گرد گھوم رہی ہے کہ میں کس طرح کماؤل 'کس طرح کھاؤل اور بالا تراس کا انجام بیت الخلا ہو 'اس سے آ کے انھنے کے لیے تیار نہیں 'اس سے آ کے اور بالا تراس کا انجام بیت الخلا ہو 'اس سے آ گے ایکھنے کے لیے تیار نہیں 'اس سے آ گے اس سے جہ سے کہ بیں کا مرح کھاؤل سے جہ سے بی بیدانیں ہوتی 'اس کا نام ''خفلت '' ہے۔

غفلت در اصل دلول کازنگ ہے سے غفلت کو قرآن کریم نے دلوں کے ذنگ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا:۔ ﴿ كلابل رَان عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُو يَكْسِبُون ﴾ (سررہ عظی آیہ نبرس) گویان کے دلوں پر ذیک لگ گیا ' ذیک کلنے کے یہ معنی کہ ول عافل ہو گئے ہے۔ شام تک کی زندگی آزرر ہی ہا اور اس میں اس کے بادی منافع کی طرف اور لذتوں کی طرف دھیان ہے لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ؟ اللہ کے سامنے کس طرح جواب دہ ہوتا ہے ؟اس کی قکر نہیں ہوتی۔ اِس کانام بھی ذیگ رکھ دیا ' بھی فرمادیا کہ دلوں پر مرلگ گئی مجمعی فرمایدلوں پر چھاپ لگ گئی۔

#### كفاركا مطالبه

اللہ تعالیٰ نے حضورا قد س علیہ کو ایک جگہ ہون کھلے پیرائے میں ایک بات ارشاد فرمائی ، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور آکر م علیہ نے نے اپی و عوت و جہنے شروع کی تو کا فروں میں جو پوٹ یہ ہوا کہ جب حضور آکر م علیہ نے کہ انہوں نے بیغام یہ بھج لیا کہ ہوا کہ ایک مر تبہ اُن کی بات سنیں تو سبی کہ کہتے کیا ہیں۔ گر انہوں نے بیغام یہ بھج لیا کہ ہمارے دل میں خیال تو آتا ہے کہ آپ کی بات آ کر سنیں آپ کی تعلیم کو سیجھنے کی کو شش کریں کین ہمارے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کی بات آ کر سنیں آپ کی تعلیم کو سیجھنے کی کو شش کریں کئین ہمارے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کی بات آ کر سنیں آپ کی تعلیم کو سیجھنے کی کو شش کریں اعتبارے کم رُتبہ و کم حیثیت ہیں " بھٹے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیٹے رہتے ہیں۔ وہ و نیوی بیٹے والے ' رُو کھی سو کھی کھانے والے ' غریب غرباء اور کم تر تبہ لوگ ہیں ' ان کے بیٹے والے ' رُو کھی سو کھی کھانے والے ' غریب غرباء اور کم تر تبہ لوگ ہیں ' ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا اور آن کا ہمشین بہتا ہمار کی طبیعت پر گرااں ہے۔ تو آپ ہمارے لیے کوئی ساتھ آ کر بیٹھنا اور آن کی اجازت نہ ہو' اور اُس کے اُس کے باس موجود ہوں اور پھر آپ اپنا پیغام سنا میں تو ہم سنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت میں صرف ہم لوگ ہی آپ کے باس موجود ہوں اور پھر آپ اپنا پیغام سنا میں تو ہم سنے کے لیے تیار ہیں۔

سروردوعالم علی کے چیش نظر ایک طرف یہ پہلو تھاکہ غریب غرباء کی تو بین کر کے اُن کا اُٹھاد بتالور بوے بنا ہے لوگول کے لیے وقت متعین کر ناان کی دلشکنی ہے اور آپ کو یہ گاا تھاد بتالور بنیں تھا۔ دوسری طرف یہ تمنا تھی کہ ایک سر تبہ آ کربات مُن تو لیس شاید سنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اُن کے دل کھول دیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما ئیں۔ گویا ایک کھکش کی صورت تھی 'ایسے کھکش کے موقع پر نبی کر یم سالتہ کی نگاہ مبارک وی اللی کی طرف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وی آئے اور اس مبارک وی اللی کی طرف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وی آئے اور اس عقدے کو کھول دے۔

#### قرآن میں صحابہ کی تعریف

اس پر سورة تھھٹ کی آیات کریمہ نازل ہو کیں

﴿وَاصَنِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشْبِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَه وَلاَ تَعَدُّ عَيِنْك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن نكرنا وا تبع هواهُ وكان امره فرطاه﴾(﴿مَرَّسَةُ لَبَّهُ مُرْمَّ)

فرمایک اے نبی علی ایک آپ اپنے افس کوان او گول کے ساتھ باندھ کر رکھے جو صح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ یہ خریب غرباء ' یہ پھٹے پُر انے کپڑے پہننے والے جن کو لوگ کم حیثیت اور کم زُ تبہ سجھتے ہیں ان کو یہ کہنے والے پچھ کما کریں لیکن وہ لوگ یہ ہیں جن کی مُبحیں اور شاہل اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے آباد ہیں ' یہ لوگ اپنے پروردگار کو صح و شام پکارتے ہیں ' اُس کانام لیتے ہیں 'اُن تی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کرر کھے۔ "ولا تعد عیدنك عنهم "اور آپ كی آئمس ان كو چھوڑ كر دوسرى طرف متوج نه ہونے پائس ﴿ وَ لا تعلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ اور أن لوگول كى بات مت ملئے جن كے دلول كو الى يادے غافل ملئے جن كے دلول كو إلى يادے غافل مائي ، جن كے دلول كو الى يادے غافل ماديا "واقبع هواه" اور وہ الى خواہشات كے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ "و كان امره فرطا "اور أن كا معاملہ صدے تجاوز كر گياہے "ايے لوگول كى بات مت مائي يولوگ كتنا عمل الى ياد كى بات مان ليس كے "كين مى لا لى ياد كى بات مان ليس كے "كين مى لا لى ياد كى بات مان ليس كے "كين جن كے دلول كو الله تعالى نے الى ياد سے آباد كياہے أن كا آپ كى بات مور برا بہت عظيم مى داخل مى ياد كياہ كياہ كياہ أن كا آپ كى باتھ ر برا بہت عظيم مى داخل كے الله كياد كياہ أن كا آپ كے ساتھ ر برا بہت عظيم

#### غفلت سب سے بردی ماری

یمال جو کما گیاکہ اُن لوگوں کی بات من مائے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کردیا اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بوی ایماری اور سب سے بوی مصیبت دل کی غفلت ہے کہ دل ہر وقت دنیا کے د هندوں میں لگا ہوا ہے 'اپنی خواہشات کو ہمر نے میں معروف ہے اور اس بات سے غافل ہے کہ ایک دن یہ آئیسیں بعد ہونی ہیں۔ اللہ کے سامنے جواب وہونا ہے۔

#### فكرسب سے بوى نعمت ہے

اوراس کے مقابلے میں فکر سب سے بوی نعمت ہے ' یہ فکر لگ جائے کہ میراکیاانجام جونا ہے اور جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تواس کے لیے میں نے کیا تیاری کی

#### -4

# فكركامياني كي طرف پيلاقدم

یاد رکھیں! جس دن اللہ تعالی یہ فکر عطافر ادیں اور یہ دھن لگ جائے کہ جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اس دن انشاء اللہ کا میانی منزل کی طرف پسلا قدم بوھ گیا۔ پسلا قدم بیر ہ گلر کے ساتھ آدمی اپنا میں اپنے میں اکرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اہلی فکر کے ساتھ آدمی اپنا میں اپنے میں اس کے دلول میں اپنے پروردگار کی اور اس کے سامنے جواب دہ ہونے کی فکر ہے ''۔

#### ا پناماحول ایسارمایئے

ا پنا ماحول الیاما یے اور اپنی معاشرت الی رکھنے کہ الملِ گلر کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ہو جس کے نتیج میں گلر رفتہ رفتہ آپ کے دل میں بھی آنا شروع ہو جائے ' ہماری آپ کی سب سے بڑی ضرورت خود اپنی اصلاح ہے اور اس اصلاح کے لیے سب سے پسلا قدم ہے غفلت کا دور ہونا اور گلر کا پیدا ہونا۔

# إصلاح كاعمل بعض او قات كجھ وقت ليتاہے

یاد رخمیں!بعض او قات ایک دم ہے توابیا نہیں ہو تا کہ آدمی میں ایک کمیے میں انقلاب آجائے اور وہ جو آج تھاکل کچھ اور ہو جائے اور رات ہی رات میں کایا پلٹ جائے ' بلحہ اصلاح کا عمل بعض او قات کچھ تدریج چاہتاہے 'کچھ رفتہ رفتہ آگے موصنا چاہتاہے گر اسکی بنیادیہ ہے کہ ایک مرتبہ دل میں اپنے آپ کو سنوار نے اور درست کرنے کی گلرپیدا ہوجائے۔

# بالآخراك دن تم غالب آؤك

اس فکر کے بعد یہ مشکش شروع ہوتی ہے کہ مجھی تواس فکر کے نتیج میں آدمی کوئی کام صحح ہمی کررہا ہے بھی کوئی کام غلط بھی کررہا ہے ، مجھی وہ شیطان پر غالب آ عمیا بھی شیطان اس پر غالب آ عمیا ، یہ مشتی چاتی ہمتی ہے لین بالا خراگر فکر موجود ہے تواللہ تعالی کا دعدہ یہ ہے کہ انشاء اللہ ایک و دن تم ہی غالب آؤ ہے۔ جب فکر پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اُس کی تیاری کرنی ہے تو کیا کرناچا ہے ؟ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی سامنے جانا ہے اور اُس کی تیاری کرنی ہے تو کیا کرناچا ہے ؟ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائی تو ہے ؟ اُس کے لیے مختلف مدارج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہاور اُس کو توفیق عطافر مائی تو انشاء اللہ مختلف بیانات میں عرض کرونگا۔ آج اس سلسلے کی ایک آبت میں نے آپ دختات کی سامنے تلاوت کی ہے وہ ہمارے لیے بہت بواسو چنے اور عمل کرنے کا میدال فراہم کرتی ہے۔

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ اَ مَنُوادُ خُلُوا فِي السِبلُم الله ايمان والو اسلام مِن واخل بو جاوَ كَافَّةُ وَلاَ تَشْبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْنِطانِ إِنَّه لِور عَلَى يُور عَاور شَيطان كَ نَقْشُ قَدم لَكُمْ عَدُوْمُهِيْنِ ٥ ﴾ (مرة ﴿ ﴿ وَ آي ٢٠٨) لَكُمْ عَدُومُ مُعَادِ كُلا وَ مُعَادِ كُلا وَ مُنْ عَادِي

#### حيران كن خطاب

یمال میلی بات جو قابل خور ہوہ یہ کہ اللہ تعالی دیا ایھا الذین امنوا کہ کے ذریعے ان مدوا کہ کے ذریعے ان مدوا کہ کرتے ہیں جواللہ پر ایمان کے آئے۔ دیا ایھا الذین امنوا کہ کہ معنی ہیں اب ایمان والویعی جن کو ایمان کی دولت حاصل ہو چکی گان کو خطاب کیا جارہا ہے ، کیکن جران کن بات یہ ہے کہ جب یوں کہا کہ اے ایمان والو تو خو داس بات کا اعتراف کیا ہے ، کیکن ان الفاظ سے خطاب کہ جس محفق کو خطاب کیا جارہا ہے وہ پہلے ایمان لاچکا ہے ، لیکن ان الفاظ سے خطاب کرنے کے بعد جو تھم دیا وہ یہ کہ اے ایمان والواسلام میں واخل ہو جا کو الا نکہ اگر وہ ایمان والا ہے تواسلام میں تو پہلے ہی واخل ہو چکا ہے ، کلمید شمادت اُس نے پڑھ لیا ، اس کے باوجود تھم ہے کہ اسلام میں واخل ہو جاؤ۔

# إسلام كجهمزيد تقاضه كرتاب

اِس تھم سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور بات ہے اور اسلام میں داخل ہونا مزید کھے اور تقاضہ علی ہونا مزید کھے اور تقاضہ علی ہتا ہے ، ورنہ سے تھم میکار ہو تاکہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان لانا تو سمجھ آگیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید ، نمی کریم علیہ تھے کہ رسالت اور آخرت میں پیش ہونے کا عقیدہ بھی در ست ہو گیا۔اب فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤیہ اسلام میں داخل ہونے کے کیا معنی ؟

# صرف زبانی اقرار کافی نهیں

خوب سجھ لیجئے اسلام میں داخل ہونے کے معنی یہ بیں کہ محض زبانی اقرار کہ میں اللہ کو اللہ علی اللہ کو اللہ کا فی میں بلتہ اُس سے اللہ کا فی میں بلتہ اُس سے

آ کے اسلام میں دخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع فرمان ہمادے۔

#### إسلام كامطلب ب جعك جانا

اسلام کے عرفی زبان میں منی آتے ہیں جھ جانے کے "جھ جانے کے معنی ہے کہ جو کو برا بات کدرباہ اس کے آگے میں جھ کو کی برا بات کدرباہ اس کے آگے مر تشلیم خم کر لینا کہ میں نے بیبات مان فی اور اب میں اس پر عمل کروں گا۔ مثل جب اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے تو اس کے بعد عقلی گوڑے دوڑا تا بد ' پھر حکمت و مصلحت کا مطالبہ فضول اُس کے بعد تو اس ایک ہی کام ہے کہ اُس پر عمل کیا جائے اور اگر کی چیز سے چے کا کہا گیا ہے تو اُس چیز سے چا جائے اور احر آز کیا حالے۔

# این بیٹے کوذع کرو

الله تبارك و تعالى في سورة صافاة مين اسلام كے لفظ كوبوى وضاحت كے ساتھ ذكر فرمايا عبد ادر أس مين حضرت ابراہيم عليه السلام اور حضرت اساعيل عليه السلام كا واقعہ ذكر كيا كم حضرت ابراہيم عليه السلام كے سامنے حكم آياكہ اسيخ بينے كوذه كرو-

# بیٹے کوذی کرناعقل کے خلاف ہے

اس علم کواگر عقل کے کمی بھی میزان پر تول کر دیکھیے تو عقل کے کمی بھی ترازو میں نٹ نہیں ہوگا 'کیو نکہ کمی انسان کو قتل کرنا کتنی خطر ناکبات ہے ' قر آن خود کہتاہے کہ جو خفی کی انسان کو قل کرے گا گویادہ پوری انسانیت کے قل کامر تھب ہوگا 'اور قل کرنا بھی بنبالنے ہے کا ' اور بنابانغ چہ وہ ہے کہ عین جماد کے وقت جو کا فروں سے جماد ہور ہاہے اُس میں بھی آخضرت ﷺ کی طرف سے مجاہدین کو سے تھم دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چہ آجائے تو ہے کو قتل کرنا تا جائز ہے خواہ کا فرکا چہ تل کیوں نہ ہو۔ چہ جائیکہ عام حالات میں۔ اور نابالغ چہ بھی اپنا جس کا کوئی بھی نہ ہب قائل شیں ہے اور کسی اضافی نظام اور عقلی منطق میں اس کا کوئی شورت نہیں ماتی۔

# بليث كرمجح نهيس بوجها

لین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظم آ عمیا کہ اپنے بیٹے کو ذرع کرو تو حضرت اہراہیم علیہ السلام نے پلٹ کریہ خمیں ہو چھا کہ یااللہ بیٹے کو کیوں قربان کروں یہ تومیرا اُمنگوں اور مرادوں سے مانگا ہوابیٹا ہے۔ آپ نے ہی میری دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں عطافر مایا اور پھر آپ فرمارہے ہیں کہ اس کو قربان کروحال تکہ سیابے تصورہے ' یہ سوال نہیں کیا۔

#### وهبيناتهمي فيغيبر كانتها

بلعد بینے سے یہ کماکہ میں نے خواب میں ویکھاکہ تھنے ذرج کررہا ہوں ' بتاؤ تحماری کیا رائے ہے؟ بینے نے بھی پلٹ کریہ شیں ہو چھاکہ لباجان مجھ سے کیا جوم سرزد ہو گیا ہے جس کی سزامیں جھے موت کے گھاٹ اتاراجارہا ہے؟ وہ بیٹا بھی حضر سے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا بیٹا تقالور تیغیبر تھا اور تیغیبر بھی وہ جس کے صلب سے نبی کریم عیالتے تشریف لانے والے تھے۔بات کی تو یہ کہ ولا یا اَبْت افْعَل مَا تُومَدُ کھا ہے البال جو تھم آپ كوديا كيا بأس كوكر كزري- ﴿ سَنَجِدُنني إِنْشَنَاه الله مِنَ الصَّابرِيْن ﴾ آپانشاء الله مِن الصَّابرِيْن ﴾

# قرآن نے اس قصے کوروی شان سے ذکر کیا

چنانچ باپ نے اپنے بیٹے کو لٹادیا 'قرآن نے اس منظر کو سورۃ صافات میں یوی شان سے ذکر کیااور فرمایا

﴿ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَ تَلَهُ لِلْجَبِينِ وَ جَبِ بَابِ اور بِينَا دُونُول جَمَّ كَ اور نَادَيْنُهُ أَن يَالِبْرَاهِيْمِ قَدُ صَدَّقَتَ بَابِ نَيْعُ كُوبِيْثَالَى كِيلَ لِنَادِياتُهُمَ الرُّونَيَا ﴾ (مرة مند آيت ١٠٠)

#### كوسچاكرد كھايا\_

توجہاں حضرت ایر اہیم علیہ السلام ایسے حکم کی تعییل پر جوبظاہر عقل کے خلاف ہے جب اپنے بیٹے کو لٹارہ بین وہاں پر لفظ استعال کیا جارہا ہے فلکھا استاکھا جب دونوں جھک گئے اسلام میں داخل ہوئے کو السلام میں داخل ہوئے اور جھکنے کے معنی یہ بین کہ جب اللہ تعالی اور اُس کے رسول کی طرف ہے حکم آجائے تو انسان اپنی عقل 'مصلحت' حکمت اور فائدہ ان سب کو قربان کر کے اللہ تارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام میں داخل ہو تا یہ نہیں کہ اگر جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام میں داخل ہو تا یہ نہیں کہ اگر فوسان ہو تا ہے ایک انسانی خواہش کو کچلتا پڑتا ہے تو وہاں بیچھے ہٹ جائے اور کے کہ میں اس حکم کو مان کے اور اگر تاہوں۔

#### الله تعالیٰ نے فرمایا

چنانچه قرآن شريف مين ارشاد جو تا ہے: ـ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدُ الْقَلَبَ عَلَى وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَهُ الْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم حَسِرَ الدُّنيَا وَلُلْحِرَة ذَالِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينِ ﴾ (ستق آب نبر المُبين) (ستق آب نبر الله

یہ وہ لوگ ہیں جو کنارے میں کفرے ہو

کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں (اور
کنارے پر اس لیے کفرے ہوتے ہیں
کہ فاکدہ ہو تاہے تواس کوبان لیتے ہیں اور
اگر ان کو کسی آزبائش یا تکلیف کا اندیشہ
ہو تاہے تو اُلئے منہ پھر جاتے ہیں ایے
لوگ ونیا میں بھی خیارے میں ہیں اور
آٹرت میں بھی خیارے میں ہیں۔

# الله كى طرف سے ججرت كا حكم

حضرت الداہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ملتا ہے کہ حضرت الداہیم علیہ السلام کو چیٹیل میدان اور ہے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ کریماں سے بھرت کر جاؤ ' میہ تھم ملتے ہی حضرت امراہیم علیہ السلام وہاں سے فوراً تھئے تیں۔ تھلئے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔

#### حفرت هاجرة كاجواب

حفرت هاجرة يوچستى بين كه كياآپ كوالله تعالى كى طرف سے ججرت كا تعم ملاہے؟اگر

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ملاہ توبے شک جا پے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور غیب سے اس بے آب و گیاہ اور سنگلاخ وادی میں جہاں پانی کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہاری زندگی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ بظاہر یہ عقل کے خلاف ہے کہ انسان اپنی میدی اور چے کو ایسی جگہ چھوڑ کر چلا جائے جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں 'لیکن جب اللہ کا تھم آگیا تواس پر عمل کرناہے۔

# پہلے اطمینان کر لیں

پہلے ایک مرتبہ کی جانے والے سے پوچھ کر اس بات کا اطمینان کر لیں کہ بیرشریعت کا محمد علوم ہویا تھا ہے۔ کا تحکم ہے یا تنہیں آگر تھم ہے تواس کے بعد سمجھ میں آئے بانہ آئے اس کی تحکمت معلوم ہویا نہ ہواس برعمل کر ناشر وع کر دیں۔

# تمام احكام پر عمل كرنا مو كا

پھر آ گے آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیاہ ہیں کہ اسلام میں وافل ہو جاؤ پورے کے پورے ، پورے کے پورے ، پورے کے پورے کورے کے پورے کے پورے کے اور کے تابید کی اور میں کہ آدھے وافل ہوئے آدھے نہیں ، یا ایک تمانی وافل ہوئے وہ تمانی رہ گئے بلعہ پورے وافل ہو ، بعنی اسلام کی جتنی تعلیمات اللہ تعالی اور نبی کر یم علیہ کے ذریعے ہم تک پنچیں ہیں وہ سب یکسال طور پر قابل عمل ہیں ، یہ نہیں کہ اس میں سے جو پہند آیا ہے افتیار کر لیا اور جو پہند نہ آیا اے چھوڑ دیا بلعہ پورے اسلام کو لینا ہوگا اور تمام احکام پر عمل کرنا ہوگا۔

#### اسلام صرف نماز 'روزے کانام نہیں

دراصل ہم لوگوں نے اسلام کو نماز 'روزے ' جُج ' ز کو ۃاور پھھ عقائد کی حد تک محدود کر لیا ہے جو آد می نماز پڑھ رہا ہے وہ اسلام کا کام کر رہا ہے سی طرح جو روزے رکھ رہا ہے وہ اسلام کا کام کر رہا ہے ہم اس حد تک اسلام کو محدود سمجھ لیا ' حالا تکہ اسلام کی تعلیمات صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہدے ذندگی کے ہم شعبے سے متعلق ہیں۔

# إسلام كيانج شعب

حضرت تعلیم الامت ولانااشرف علی تعانویؓ نے فرمایا کہ اسلام کے ہائج شعبے ہیں:۔ ۱) عقائد ۲) عبادات ۳) معاملات ۲) معاشرت ۵)اخلاق

اسلام کے احکام ان میں سے ہر شیعے سے متعلق ہیں ' عقائد بھی درست کرنے ہیں ' عباد تیں بھی درست کرنی ہیں ' جو خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی درست کرنے ہیں ' معاشرت یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور اُشخے بیٹھنے کے طریقوں کو بھی درست کرنا ہے اور اخلاق کو بھی درست کرنا ہے یہ سارے شیعے مل جک کریور ااسلام بٹے ہیں۔

# وه هخص اسلام میں پوراداخل نه ہوا

اگر کوئی مختص ان میں ہے ایک چیز پر عمل کرے اور باتی کو چھوڑ دے تو وہ اسلام میں پورا واخل نہ ہوا' عبادات اگرچہ بہت اہمیت کی حامل ہیں لیکن اگر کسی مختص نے عبادات تو ورست کر لیس مگر جب بازار میں خرید و فروخت کے لیے گیا تواللہ کے احکام پر عمل نہ کیا اور حقوق العباد فوت کیے ، خواہ دہ سر سے لے کر پاؤل تک پکا مسلمان نظر آتا ہو ، گردہ اسلام میں پوراداخل نہ ہوا کیو تکہ اس نے اسلام کے ایک اہم رُکن کو چھوڑ دیا۔ ای طرح معاشرت یعنی اُشخے بیٹھے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے تب بھی دہ اسلام میں پوراداخل نہ ہوا۔ یمی معاملہ اخلاق کا بھی ہے کہ اگر کسی محض کے دل میں ایسے اخلاق پرورش پار ہے ہیں جن میں حسد ، بھن ، عناق ، تکبر اور دکھادا ہے تو چاہے نمازیاروزے جیسی عبادات انجام دے رہا ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں برے اخلاق پرورش پار ہے ہیں اسلام میں پوراداخل نہ ہوا۔

#### حقوق الثداور حقوق العباد

غرض زندگی کے بدیانچوں شعبے اسلام کے دائرے کے اندر آ جائیں اور کوئی چیز اس دائرے سے باہر نہ ہو۔ان پانچ شعبوں کو بھی اگر تقسیم کریں تو دوبوے بوے عنوان میں آتے ہیں۔

#### ا) حقوق الله ۲) حقوق العباد

حقوق الله کو بھی اداکرنا ہے ادر حقوق العباد کو بھی اداکرنا ہے 'حقوق العباد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان حقوق العباد میں کو تاہی کرے تواس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے اُس وقت میں معاف نہیں ہوتا 'حقوق الله تو تو ہے معاف نہیں ہوتا۔
تو ہہ ہے معاف ہوجاتے ہیں لیکن حقوق العباد تو ہہ ہے معاف نہیں ہوتے۔

# أخلاق ان يانچول شعبول كى بدياد ب

اِن پانچوں شعبوں کی بدیاد جس کو آج میں وضاحت کے ساتھ ڈکر کرنا چاہتا ہوں اخلاق کا شعبہ ہے کیونکہ یہ اخلاقِ باطنہ اگر اسلام کے تابع نہ ہوئے اور ان کو کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع نہ ہایا گیا توباتی چاروں شعبے خراب ہو جاتے ہیں۔

# صرف متكراكر ملنااخلاق نهيس

آج کل جب ہم اخلاق کا لفظ ہو لتے ہیں تو عام طور پر اس سے یہ تصور آتا ہے کہ آد می کسی سے مسکراکر مل لے 'زمی کے ساتھ چیش آجائے اس کی خاطر تواضع کروے 'آج کل اس کواخلاق کتے ہیں۔ اور آج کل جوایک مستقل علم نکلا ہے جے علم اخلاق کتے ہیں اُس پر لوگوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں اور لوگ ہوئے دوق و شوق ہے اُسے پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کوا پی طرف ماکل کیا جائے اور کس طرح مسکراکر ملا جائے 'یہ پہتہ نہیں کہ جو نئوں پر تو مسکراہ ہے ۔ یہ اخلاق نہ ہونے کہ جو اخلاق نہ ہو سے بعد ہیں مائٹ ہو کے بعد ہیں منافقت اور دھو کہ ہوا کہ چرے پر تو مسکراہ ہے ہور اندر حمد وعناد کی بھٹی ہے اور اندر حمد وعناد کی بھٹی ہے۔ اور اندر حمد وعناد کی بھٹی ہے۔ اور اندر حمد وعناد کی بھٹی ہے۔ یہ اور اندر حمد وعناد کی ہے۔ یہ اور اندر حمد وعناد کی بھٹی ہے۔ یہ اور اندر حمد وعناد کی ہے۔

# حضور اكرم علي كافرمان

حضوراقدس نی کریم علیہ نے فرمایا

" کہ یادر کھوانسان کے جسم میں ایک ایسالو تھڑاہے کہ اگروہ صحیح ہو جائے توانسان کاسارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جسم صحیح ہو جاتا ہے اور

خوب سن لو او ولو تحر اول ب " " ( سمح سلم تناب الما قاة باب اغذ الحلال وترك الشبه هات ١٣٢٠ ٢٠)

# باطن کی چھپی ہوئی دُنیا

جس طرح ہمارے ظاہری اعضامیں ہاتھ 'پاؤل 'کان 'ناک اور آگھ ہیں یہ جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں مشلا آگھ ہیں یہ جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں مثلاً آگھ ہے ہم دیکھتے ہیں 'کان سے سنتے ہیں 'ہاتھ سے چھوتے ہیں یہ ظاہری عمل کی وُنیا ہے۔ ای طرح ایک دنیا ہمارے باطن میں چپیں ہوئی ہے جو ہمارے دلول میں مختلف فتم کے جذبات اور خواہشات پیدا کرتی ہے ای چپیں ہوئی ونیا میں جذبہ پیدا ہوتا ہے فرمانبر داری کا۔ ای میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تواضع اور عاجزی کا 'ای میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تواضع اور عاجزی کا 'ای میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تواضع اور عاجزی کا 'ای میں جذبہ پیدا ہوتا ہے ای ادر مرد کا۔

# باطن کےبارے میں بھی احکامات موجود ہیں

ہماری اس چیبی ہوئی دنیا کے محتلف آثار اور احکام ہیں اور اسلام نے جہال ہمیں اپنے ظاہری اس چیبی ہوئی دنیا کے محتلف احکام دیۓ ہیں ای طرح باطن میں پیدا ہونے والے خیال تعشاء جوارح سے متعلق احکام دیۓ ہیں ای طرح باطن میں پیدا ہونے والے خیالات اور جذبات کے بارے میں بھی ہمیں احکام دیۓ ہیں۔ بعض چیز ول سے چیئے کا حکم دیا ہے۔ مثل اخلاص پیدا کرو ' تو کل پیدا کرو ' اللہ پر ہمر وسہ پیدا کی چیز ول کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثل اخلاص پیدا کرو ' تو کل پیدا کرو ' اللہ پر ہمر وسہ پیدا کرو ' سارا قرآن ان احکامات سے ہمر اردا ہے ہی سب باطن کے احکامات اور باطن کی دنیا ہے جس کے متعلق قرآن وسنت نے احکامات دیے ہیں۔ اس دنیا کو درست کرنے کانام

اخلاق کی در عظی ہے کہ اس میں صحیح خیالات اور خواہشات پیرا ہول اور صحیح جذبات پردرش یا کیں۔

# خالی جسم انسان نهیس کهلاتا

اس کو تھوڑی می وضاحت کے ساتھ یول سمجھنے کہ اگر ہم انسان کو دیکھیں توسر ہے لے كرياؤل تك أس كى كھال نظر آتى ہے 'اس كا كوشت نظر آتا ہے 'اس كى بٹرى محسوس ہوتى ہے غرض اس کی ظاہری شکل و صورت نظر آتی ہے لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل وصورت ہی سب کچھ نہیں ہے بلعہ اس کے اندرایک رووح بھی کام کررہی ب جس کی وجہ سے بید زندہ کہلاتا ہے۔ اگر انسان پر موت آجائے تو اعضاء سارے اس جیے ہوتے ہیں جیسا کہ موت سے پہلے تھے ہاتھ بھی اُس طرح ہیں 'یاؤں بھی اُس طرح ہیں چرہ بھیاُی طرح ہے لیکن اندر سے رُوح لکا گئی جس کے بتیجے میں انسان انسان ہی نسين راجب تك رُوح نسين نكل محى أس وقت تك لوك أس بيار سه و يصف ته عبت كرتے تھے 'أس كے ساتھ تعلق ركھتے تھے 'أس كى صحت كى دُعاكيں كررہے تھے اور بي آر ذو تھی کہ ہم سے چھو کرنہ جائے لیکن او هر روح نکل اور او هر اولاد اور دوسرے محبت کرنے والے بھی بیر چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اُس کا انتظام کریں اور جلدی ہے جلدی اُس کو د فن کر کے آئیں ورنہ بدید ہو دینے لگے گا۔ اس طرح جب تک اس میں روح موجود تھی اُس وقت تک سار امال ودولت اُس کا تھا تجارت اس کی تھی املاک اس کی تھی ' اور اد ھر روح نگلی وہ ساری جائیداد فتم کسی اور کے حوالے ہو گئی بیوی اس کی بیوی ندر ہی ' مال اُس کا مال ندر مااور اس بر انسانیت کے سارے احکام ختم کر دیے گئے اور اب وہ پھر بن گیا۔

#### اصل چيز رُوح ہے

معلوم ہوا کہ انسان کو انسان ہانے والی اصل چیزیہ گوشت پوست 'یہ کھال 'یہ ہڈیال نمیں ہیں بایحہ انسان کو انسان ہانے والی چیز رُوح ہے جس سے وہ انسان کہلاتا ہے۔ قر آن کتا ہے کہ جس طرح تم اپنے جسم کی پرورش کررہے ہوائی طرح رُوح کی پرورش بھی ضروری ہے اور اس روح کی پرورش ان اخلاق کو درست کر کے ہی ہوگی۔

#### غفلت باطنی ہماری ہے

میں ابھی عرض کررہا تھا کہ غفلت سب سے ہری بلا ہے۔ فکر سب سے ہوی نعمت ہے دراصل غفلت دل اورباطن کی بیماری ہے ' غفلت الیمی چیز نہیں جو آپ کو آ کھوں سے نظر آجائے یاہا تھوں سے چھو کر محسوس ہو جائے بابحہ دودل کی بیماری ہے۔

#### اخلاق کی در شکی بہت ضروری ب

اسلام نباطنی لیحنی اخلاق کےبارے میں بھی ادکام دیے ہیں 'ان کو درست کر نااس لیے ضروری ہے کہ آگر یہ درست نہ ہوئے تونہ نماز پوری طرح درست ہوگی 'نہ عبادات درست ہولی 'کیونکہ فرض کریں کہ آگر ورست ہولی 'کیونکہ فرض کریں کہ آگر ول میں ریاء کا مادہ ہے تواس ریاء کا مادہ ہو تا اس ریاء کا مادہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بال مقبول نہیں ہوگی۔ للذاسب سے ذیادہ ضروری ہے کہ ان اخلاق کو درست کیا جائے 'اس کے نیتیج میں اسلام کے دوسرے شعبے ہی درست ہوئے جائے جائے دوسرے شعبہ ہی درست ہوئے والے دوسرے شعبہ ہی درست ہوئے والے دوسرے شعبول درست نہ ہوئے تو چاہے دوسرے شعبول

# باطن کی ہماری کاخود علم نہیں ہوتا

یہ سلسلہ جو ہمارے ہاں چلا آرہاہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے کمی اللہ والے ہورگ اور شخ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا اصل مقصدیہ ہے کہ اظلاق درست ہوں اس لیے کہ افلاق کی پیساریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہسا او قات خود بصار کو بھی پند نہیں چلتیں۔ جسمانی بیساری کا علم تو مریض کو بھی ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو خار آیا تو پند کھل جائے گا کہ خارہے '
ذکام ہوگا تو پند کھل جائے گا کہ ذکام ہے لیکن اگر دل میں سمجر آگیا تو سمجر کی بصاری کا خود سے پند نہیں گئے گا۔ بہت سی عیکہ مشکر اپنے آپ کو مشکر نہیں سمجھتا بلحد کوئی معالی ہوتا ہے جو پہچانا ہے کہ اُس کے اندر سمبر کی بساری موجود ہے۔

# تكبركي بيجإن كاطريقه

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھائویؒ نے اس کی ایک مثال دی ہے فرماتے ہیں کہ بمالو قات کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے کہ آپ بڑے نیک ہیں 'عالم ہیں 'بڑے دانشور ہیں ، توجواب میں وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو فاکسار ، ناکارہ آدمی ہوں میں حقیقت میں آپ کی کی تعریف کا مستحق نہیں ہوں گویادہ اپنے آپ کو ناکارہ ناچیز کہتا ہے۔ دراصل دل میں بیات ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی ہد کے کہ نہیں صاحب آپ تو تواضع کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کررہے ہیں ورنہ حقیقت میں تو آپ بہت ہوئے آدمی ہیں۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت معلوم کرنا ہو کہ پہنہ چل جائے کہ یہ داقعی سچول سے کہ رہا ہے تواس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ جب کوئی مختص کے کہ میں ناکارہ آدمی ہوں تو دوسرا کہ دے کہ آپ واقعی بہت ناکارہ ہیں اگر دوسر ایربات کہ دے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ واقعی کچی بات کی تو معلوم ہوگا کہ اس نے سے دل ہے کہ اور ناکارہ ہیں کہ رہا تھا حقیقت میں تواضع نہیں باکہ دارہ تو معلوم ہوگا کہ اس کے کہ رہا تھا حقیقت میں تواضع نہیں باکھ بادٹ تھی 'بطا ہر تواضع کے الفاظ استعمال کر رہا ہے لیکن حقیقت میں تواضع نہیں بائے بادٹ تھی 'بطا ہر تواضع کے الفاظ استعمال کر رہا ہے لیکن حقیقت میں تکبر ہے۔

# حقیقی معالج کی ضرورت ہے

اے کون پہچانے کہ بیبات جو کر رہاہے تکبر کی ہے یا تواضع کی اس کو پہچانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کی معالی کی جس نے بی کر یم علیق کی سنت کے مطابق اپنی اصلاح اور تزکیہ کرایا ہو حقیقت میں وہ پہچانتا ہے کہ بیبات تواضع میں کمی جارہی ہے یا ہناوٹ میں۔

# تصوف کی حقیقت تزکیه نفس ہے

تصوف اور طریقت کا سلسلہ جس کو پیری مریدی بھی کما جاتا ہے خدا جانے لوگوں نے کیا کچھ ہمادیا ورنہ اُس کی حقیقت تزکیہ لئس تھی کہ لوگ اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے روحانی معالج کے پاس جاتے تھے اور اپنی اصلاح کرواتے تھے۔

# سوالات کا پیداہونا فکر کی علامت ہے

جب الله تبارک و تعالی دل میں گلر پیدا فرمادیتے ہیں پھر دل میں اپنے طرز عمل اور طرز گلر رسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے دل میں گلر پیدا نہیں ہوتی ' غفلت کے پر سوالات پیدا ہوتے ہیں 'اس لیے دل میں کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کیئن جب الله تعالیٰ گلر پیدا فرمادیتے ہیں 'تو ل میں آنیوالے خیالات پر بھی سوال پیدا ہو تاہے کہ فلال مختص جو میر ادوست یا عزیز ہے اُس کے پاس اعلیٰ درجے کی گاڑی آگئ تو میرے دل میں رنج ہوا کہ ہو تاکہ محت کے ہوتا کہ جہ نے بال ہو تاکہ کمیں جھے حد تو نہیں ہو گیا ہے الا کہ حمد کو تو اللہ تعالیٰ نے زیر دست گناہ قرار دیا ہے اور کسیں جھے حمد تو نہیں ہو گیا ہے الا کہ حمد کو تو اللہ تعالیٰ نے زیر دست گناہ قرار دیا ہے اور سے جے کا میرے پاس کیارات آگر حمد ہو گیا ہے تو اس حسد کو دور کرنے کا اور اس گناہ سے چئے کا میرے پاس کیارات ہے ؟ بیہ سوال لے کر وہ مختص سی جائے والے کے پاس جاتا تھا اور اُس کا علاج دریا فت کر تا تھا ای کانام تصوف اور طریقت ہے اور یک تزکید اخلاق ہے۔

# خلیفتہ المومنین کالوگوں کے گھروں میں پانی دینا

حضرت عمر فاروق ﴿ جَس زمانے مِيں خليفة المومنين تھے ايک مرتبه انتائي شاندار فتم كا

جبہ پہن کر ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دیا "خطبہ دیے کے بعد واپس جاکر جبہ اتار ااور
ایک پائی کی مشک اپنی کمر پر لاوکر لوگوں کے گھر وں میں پائی دیے پھر رہے ہیں لوگوں
نے پوچھاکہ ابھی تو آپ جبہ پہن کر خطاب فرمارہ سے تھے اور ابھی پائی وے رہے ہیں؟
حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس وقت میں نے جبہ پہنااور لوگ ہمہ تن گوش ہو کر
میریبات من رہے تھے اور تعریف کر رہے تھے تو میرے ول میں اپنی بروائی آ گئا ای
لیے میں نے اُس کا علاج کرنا چاہا اور لوگوں کو مشک لے کرپائی پلایا تاکہ میرے ول کا تکبر
دور ہو جائے۔ یہ ہے فکر کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں چیشی ہوگی کہیں یہ سوال نہ ہو جائے کہ
دور ہو جائے۔ یہ ہے فکر کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں چیشی ہوگی کہیں یہ سوال نہ ہو جائے کہ

# يە فكرىپدا ہونى چائيے

تصوف کا اصل مقصد ہے ہے کہ ول میں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ نیری قلال مخض کے ساتھ استے دن سے لڑائی ہے اب جب بھی اس کا خیال آتا ہے برائی سے آتا ہے اور یہ بغض ہوتا ہے اور بغض وہ چیز ہے کہ حضور اقد س سیالتے نے فرمایا کہ شب قدر میں سب لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ استے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بحر یوں کے بال ہوتے ہیں لیکن جس محفص کے ول میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور بغض ہواس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ول میں بغض پیدا ہوگی ہواس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ول میں بغض پیدا ہوگی ہواس کی فکر ول میں موجود ہونی چاہیے۔

ذرا سو چیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں شراب پی لے توسب لوگ اُس کو المامت کریں گے لیکن کوئی بغض کی کا مُنات ول میں لیے بیٹھاہے جس کی وجہ سے شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی گراس کے باوجود ول میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کمی گناہ کیرہ کاار تکاب کررہے ہیں اور کسی مغفرت سے محرور ہورہے ہیں ای طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہاہے ' نماز پڑھے دقت دل میں یہ خیال آگیا کہ فلال خض جھے بوا عبادت گزار سمجھ گا تودل میں یہ فکر پیدا ہو کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی کسیں ایسا تو نہیں کہ ریاہ یاد کھاوا ہو اور و کھاوے کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو جائے۔ اب یہ بتانے کے اب کہ فلال جگہ ریاہ اور تکبر ہے اور فلال جگہ نہیں ہے اور اگر ہے تواس کا علاج کیا ہے یہ کام کہ فلال جگہ ریاہ اور تکبر ہے اور فلال جگہ نہیں ہے اور اگر ہے تواس کا علاج کیا ہے یہ کام بعد آپ کے وار ثول نے جو صحابہ کرام نر ضوان اللہ علیم اجمعین ہیں جنھول نے بعد آپ کے وار ثول نے جو کہا تموں نے اپنے شاگر دول کو اسے جو لبات دیے گھران کے شاگر دول کو اسے جو لبات دیے گھران کے شاگر دول نے آرہا ہے اس کا نام تصوف اور شاگر دول نے آرہا ہے اس کا نام تصوف اور طریقت ہے۔

#### کوئی کشف و کرامات لے بیٹھا

لوگوں نے اس میں طرح طرح کی رسمیں اور بدعتیں شامل کر کے تصوف کے لیے لازم کر دیں ، بعض نے مزید ستم یہ کیا کہ غیر مقصود کو مقصود ہمالیا چنانچہ کوئی کشف و کرامات کو لے بیٹھا اکوئی و فا نف واور او کو لے بیٹھا اور اس کو کے بیٹھا اور اس کو فا نف واور او کو لے بیٹھا اور اس کو تھوف کا مقصود سمجھ لیا چاہے ان ذر ائع سے اخلاق کی در نظمی حاصل ہویا نہ ہو لیکن خوب سمجھے لیجے کہ اصل میں تھوف ' اخلاق اور رُدح کی در نظمی کا نام ہے اور مید اس تھم میں داخل ہو جاؤ۔

#### کھے وقت آخرت کے لیے نکال لیں اور مراقبہ کریں

آج کی اس نشست میں یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے سلے یہ فکر عطا فرمائے پھر جب فکر پیدا ہوئی تو مطالبہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا اور اس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا اہم ترین حصہ ہے اخلاق کی در شکی 'اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کریں جس کواللہ تعالیٰ نے یہ تونیق محشی ہوکہ خوداُس نے کسی معالج سے اپنی بیماریوں کی اصلاح کرائی ہو 'جباس کی طرف انسان رجوع کر تاہے اور فکر پیدا ہوتی ہے تورفته رفته سوالات بیدا ہوتے ہیں ' پھران سوالات کے جوابات ملتے ہیں 'اس ہے انسان کی اصلاح ہوتی ہے ' اُس کے لیے راستہ یہ ہے کہ اپنے چوہیں گھنٹے کے او قات میں سے پچھ تھوڑا ساد قت ایلی آخرت کے لیے نکالنے کی فکر کریں 'بھول مولانا عبدالباریؒ جو صبح سے شام تک کی زندگی باور چی خانے اور بیت الخلا کے در میان گزر رہی ہے اس میں تھوڑ اساوقت مثلاً آدھ گھنٹہ آخرت کے لئے چھینیں اور اُس میں ذار تصور کریں کہ و نیاسے جارہا ہوں ' لوگ مجھے قبر میں دفن کر کے چلے گئے ہیں 'اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑ اہوں اور وہاں سے مطالبہ ہورہا ہے کہ ہم نے تم سے کہا تھا اپنے بورے وجود کو اسلام میں واخل کر دواور اسلام کے ہرشعبے ہر عمل کرو ' تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ؟ بید ذر اسو چیس ادر اس کا تھوڑا ساتصور کریں اور مراقبہ کریں 'جب بہ مراقبہ کریں گے اور سوچیں گے توخود مود دل میں داعیہ اور فکر پیدا ہو گی اور جب وہ فکر پیدا ہوتی ہے توانشاء اللہ یہ فکر خود اینے راستے ہنا لیتی ہےا بنی تسکین کے راہتے خود علاش کرے کھر علاش کرنے سے اللہ کا نیک ہندہ تھی مل جاتا ہے جواس فکر کی تسکین کر سکے۔

#### مراقبہ کے بعدیہ دُعاکریں

اور پھرائی آدھے گھنے میں مراقبے اور غور و فکر کے بعد اللہ سے دُعار کریں کہ یااللہ آپ کی بارگاہ میں ایک ون چیش موالیات عائد فرمائے ہیں ' مجھ سے فرمایے ہیں ایک ون چیش اسلام میں پوراکا پور اوا خل ہو جا دک ' یااللہ میں اسلام میں پوراکا پور اوا خل ہو جا دک ' یااللہ میں اسلام میں پوراکا پور اوا خل ہو جا دک ' یااللہ میں اسلام میں پوراکا پور اوا خل ہو جا دک واضل ہونا جو افتی اور میر کی ہمت نا قص ہے ' اس کی وجہ سے میں اس کام سے عاجز ہو جا تا ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے ہمت عطافر ما ' میر سے ماحول کو درست فرما اور مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطافر ماجو تیری رضا کی خاطر لوگوں کی صحبت عطافر ماجو تیری رضا

الله تعالى جميں دين كي صحيح سمجھ اورأس ير عمل كرنے كى توفيق عطافرمائے۔ (آمين)

﴿ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين ﴾

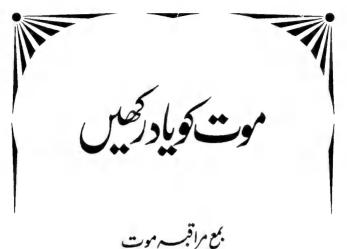

جىش بولانامفتى مُحَمَّدٌ تَقَى عُسُتُمَا فَي نِلِيّم

مبيب بين العُلوم ١٠- نابعة ودى بيُزاني الأور ون ١٩٥٢م

### ﴿ جمله حقوق محفوظ هير،

| رضوع=موت کو یاد رکهیں                        | u  |
|----------------------------------------------|----|
| عظ = جسٹس مولانا مفتى محمد تقى عثماني مدظلهم | و  |
| هتمام =محمد ناظم اشرف                        | با |
| نمام = بيت المكوم كواچى .                    | مة |
|                                              |    |

# موت كويادر تحيس

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَمِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ تَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِللّهِ مَن شَرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِن سيتِتاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصلِلًا لَهُ وَمَن لَلْهِ وَ نَشْنَهَدُ اَن لاَ لِهَ الأَاللَٰهُ وَحْدَهُ لاَ مُصلِلًا لَهُ وَمَا يُصَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ نَشْنَهَدُ اَنْ لاَ لِهَ الأَاللَٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرَيْكَ لَهُ وَ مَعْلَىٰ اللهِ وَ مَوْلاَنا مُحَمّدا عبدُهُ وَ رَسُولُهُ صلّى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصنحابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسليمًا كثيراً كثيراً

﴿ اما بعد عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اكثروا ذكر هازم اللذات الموت ﴿ رَبَاحُ تَدَى الِابَانَ مَا اللهُ اللهُ

## لذتوں كوختم كرنے والى چيز

حضور اکرم علی اگر یہ فراتے تھے کہ تم لوگ اس چیز کو کشرت سے یاد کروجو تمام لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ یعنی موت وہ چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دبتی ہے۔ انسان جن لذات کے پیچے بھاگتا پھر تا ہے 'اور تمام عمر جن لذتوں کی فکر کرتا ہے ان تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ یکا یک موت آجاتی ہے تو تمام لذتیں وحری کی دحری رہ جاتی ہیں۔ موجودہ معاشر سے ہیں جب کسی کو کہا جائے کہ موت کو یاد کرو تووہ کتا ہے کہ تم میرے دعمن ہوجو موت کی باتیں کرتے ہولیکن حضور اکرم ملے لیادی امت کے لیے والدین سے بھی پر دھ کر شفیق اور مهربان میں 'خود استیول سے زیادہ ان پر مهربان میں اس لیے کسی کے برا ماننے کی پرواہ کیے بغیر ایک نسخه ارشاد فرماتے ہیں 'اگر امت اس نسخه پر عمل کرنا شروع کردے تواس کی مشکلات دور ہو جائیں اور قوم صلاح و فلاح کے رائے پر گامزن ہو جائے۔

### موت میں کوئی اختلاف نہیں

ونیا کی سب سے عجیب و غریب چیز موت ہے 'اس لیے کہ پوری و نیا میں اس سے زیادہ لیقٹی کوئی چیز نہیں 'اوراس لحاظ سے مزید عجیب ہے کہ اس سے زیادہ غیر لیقنی ہی کوئی چیز نہیں۔ لیقنی اس طرح سے کہ دنیا کے ہر معالمے میں کسی نہ کسی کا فتلاف ہے۔ عقائد میں 'افکارو نظریات میں '(معاذاللہ)اللہ کے وجود تک میں اختلاف کیا گیا 'لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کوکوئی اختلاف نہیں 'نہ کوئی اختلاف کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکتا ہے کوئی وی سے بیوا ضدا ہے ذار کا فرو طحد بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ جھے موت نہیں آئے گی اور ضرور آئے گی کوئی میں آئے گی اور ضرور آئے گی کوئی بھی اس ذائع ہے محروم نہیں رہے گا۔

### موت کی کسی کو خبر نہیں

موت عجیب و غریب شے ہے ، بیقینی بھی اور غیر بیقینی بھی ، بیقینی تو اس طرح کہ سب کو آنی ہے اور غیر بیقینی اس طرح کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی ؟ کہاں آئے گی ؟ اور کیسے آئے گی ؟ آج تک کوئی آلہ الیا نہیں بن سکاجو موت کابالکل صحح وقت ہتاوے کہ فلال تاریخ کواتے ج کراتے منٹ پر موت آئے گی 'کوئی علم ایبا نہیں جے سکھ کر موت کے بیٹنی وقت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ ہرانسان بے اس اور مجبور ہے کو کہ سائنسی ترتی نے انسان کومر نخ اور جاند تک پہنچادیالکین کسی ہوے نے بوے سائندان سے بھی یو چھیں کہ بتاؤ مهس كمال موت آئے كى ؟ اور كيے آئے كى ؟ توده سوائے اظهار لاعلى كے اور كچھ نہیں کر سکتا۔ موت کاوفت اور جگہ تو بہت دور کی بات ہے آج تک بدبات طے نہیں ہو سکی کہ موت کی حقیقت کیا ہے ؟ آیا موت دل کے ہد ہونے سے واقع ہوتی ہے یا د ماغ کے فیل ہو جانے ہے ہوتی ہے۔ برانے اطباء کتے تھے کہ دل کے بعد ہونے ہے موت واقع ہوتی ہے اور موجودہ ڈاکٹر ز کہتے ہیں کہ دماغ کے ختم ہونے سے موت واقع ہوتی ہے۔ آخر کو تی چیز فکل مٹی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلال فحض مر گیا۔ سر سے پیر تک بوراوجود ای طرح ہے ،کسی چیز میں کوئی کی پیشی نہیں ہے ، تاثروہ کیا چیز ہے جس کے نکلنے سے موت واقع ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ بدے بدے سائند انول نے یہ سوچاکہ اسبات کا پیتہ لگایا جائے کہ روح کیسے تکلتی ہے؟ اور اس کی شکل وصورت کیسی ہوتی ہے؟ اں بات کا کھوج لگانے کے لیے چندا ہے مریضوں کوجو قریب المرگ تھے 'انھیں شھشے کے ایسے گلوبوں میں رکھا گیا جس میں کوئی سوراخ ' کوئی جھری کچھ نہیں تھاادر وہ سب سائنندان اس انتظار میں بیٹھ مجھے کہ اس میں ہے جو کچھ نکلے گا اسے غور ہے دیکھ لیس مجے کہ وہ کیا چزہے؟ کیونکہ وہ تکنے والی چزاس گلوب میں بند جو جائے گی۔اب وہ گلوب جول كا تول رہا و يكھنے والول كو بھى كچھ نظرند آيا اس ڈب ميں بھى كوئى فرق نسيس برااور مرنے والام محمااس لیے موت کے مارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔

### ہم موت سے غافل ہیں

ساری دنیا کے انسان اس بات پر متفق میں کہ موت ضرور آئے گی اور کسی کو بھی اس کا وقت معلوم نہیں 'لیکن اس کے باوجود جنٹی غفلت موت سے ہے کمی اور چیز سے نہیں ہے۔ موت جس قدر یقینی ہے اتنی ہی اس کی طرف سے غفلت ہے۔ آدمی اس بات کی طرف دھیان بھی نہیں کر تاکہ میں نے دنیا سے جانا ہے کچھ تیاری ہی کر لول' ' بالکل غا فل اور بے برواہ ہو چکا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیاروں کو قبر میں اتار ا' ان کی قبر پر مٹی ڈالی اور ہاتھ جھاڑ کر پیٹھ گئے کہ جو کچھ ہونا تھاان کے ساتھ ہو گیا ' ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہو گا ہمیں تواس راہتے ہے بھی نہیں گزر نا۔ ۲۴ کھنٹول میں سے کسی ایک لمح مھی شاذ ونادر ہی کسی اللہ کے بندے کواس بات کا خیال آتا ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور کیاصورت پین آئے گی؟ موت کس قدر قریب ہے؟ اور کتنی بقینی ہے؟ بالفرض الله نه كرے كھاتے كھاتے لقمہ حلق ميں أنك جائے اور پھندالگ جائے اور بير سلسلہ صرف " ۲ ' منت تک طویل ہوجائے توای وقت عالم بالا کے تمام مناظر نظر آنے لگیں مے اور ساری فرعونیت اور بے گلری د هری کی د هری ره جائے گی اور آگردہ پسندہ کھل جائے تو انسان پھرویسے کادبیاغا فل ہی نظر آئیگااس میں کوئی فرق شیں پڑے گا۔روز مر دایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان موت کے منہ ہے دالی آتا ہے تاکہ غفلت کا بروہ ا بی آنکھول سے اتار دے اور موت کی تیار کی کرے۔

## ملك الموت كے نوٹس

ميرے والد صاحب ايك قصه ساتے عے كه ايك مرتبه ملك الموت سے كى آدى كى

ملاقات ہو گئی ان صاحب نے حضرت عزر اکیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب آپ بھی عجب مخلوق ہیں بغیر نوش کے آجاتے ہیں۔ بیٹھ بیٹھ، ہشتے ہولئے 'کھاتے چیتے آدی کو آ دیا ہوں اسے نو کھی اور لے گئے۔ عزر اکیل علیہ السلام نے کہا بھائی ! جستے نوٹس میں بھیجتا ہوں اسے نو کو گئی اور بھیجتا ہی نہیں مگر کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ جب حمیس خار آجائے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو' بال سفید ہونے لگیں' عمر ۴۰ سال سے بردھ جائے' کو تا نواسا پیدا ہو جائے تو سمجھ لیتا یہ سب میر نے نوٹس ہیں۔ میں تو یہ اسے سارے نوٹس بھیج کر بتا تا رہتا ہوں کہ اس آنے والا ہوں' سنجمل جاڈ' ہوشیار ہو کر اپنی زندگی گزار و' غفلت کو دور کرو' ونیائی اتنی تیاری کروجتنا ہیاں رہنا ہواد آخرت کی اتنی تیاری کروجتنا وہاں رہنا

# هروفت موت کویاد رکھی<u>ں</u>

حارت مجذوب فرماتے ہیں۔

رہ کے دنیا میں بھر کو نہیں زیبا غفلت موت کا وسیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بھر آتا ہے دنیا میں سے کہتی ہے اجل میں بھی چھچے آتی ہول ذرا و حیان رہے

ای لیے حضور آکر م علی فی فرماتے ہیں کہ آگر خود ہے دھیان جیس ہوتا تو اہتمام کر کے موت کا دھیان کرو اور خوب کشرت سے یاد کرو کہ ایک دن موت آنے والی ہے۔ یہ ساری لذتیں 'مال و دولت 'سازو سامان ختم ہونیوالا ہے۔ اسبات کا مراقبہ کرو گے اور دھیان کرو گے وگر دھیان کرو گے اور دھیان کرو گے وگر

## جرائم كااصل سبب غفلت ہے

اس دنیا میں جتنے برائم اور دہشت گردیاں پھیلی ہوئی ہیں 'ان سب پر غور کرنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان موت سے غافل ہے۔ اگر موت کا منظر اور اللہ کے آگے حاضری کا منظر سامنے ہو تو انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ چور اس لیے چوری کر رہا ہے کہ موت سے غافل ہے ' دہشت گرد توگوں کی جان سے اس لیے ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ موت سے غافل ہے۔ طاقتور کر ورک حقوق فحصب کر رہا ہے ' لوٹ کھیوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ موت سے غافل ہے ۔ طاقتور کر ورک حقوق فحصب کر رہا ہے ' لوٹ کھیوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ موت سے غافل ہے ' جب انسان مسر مرگ پر ہو اور موت اس کے درواز ہے پر دستک و سے رہ تو تواس وقت رہنی چاہیے۔

### حضرت بهلول اور مارون الرشيد

بارون رشید کے ذمانے میں بملول تامی ایک بورگ گزرے ہیں 'ویکھنے میں بالکل دیوانے سے معلوم ہوتے تھے الکیوں تیں بوی حکیمانہ کرتے تھے۔ بارون الرشید بوے جلال والا حکر ان تھا۔ لیکن دربانوں کو خصوصی ہدایت تھی کہ حضرت بملول جب چاہیں وہ آسکتے ہیں انحیس مت روکا کرو ایک مرتبہ حضرت بملول بارون رشید کے سامنے گئے 'بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چو نکہ بارون الرشید کا حضرت بملول سے خداق تھااور آپ میں چھیڑ چھاڑ جاری رہی تھی اس لیے بارون الرشید نے کما کہ بملول میں حمیس ایک انت وے رہا ہوں اور یہ ابانت تم نے اے دی ہے جو تم سے زیادہ ہو قوف ہو۔ حضرت بملول ای حد تی ہے جو تم سے زیادہ ہو قوف ہو۔ حضرت بملول ات ہو قوف ہو۔

حضرت بملول کے ہاتھ ہی میں ہوتی۔ خلیفہ پو چھتا کہ اب تک کمی کو نہیں دی ؟ بملول کے کہ امیر المومنین اپنے سے بودہ کر کوئی ہے وقوف ملا ہی نہیں جب ملے گا تو آپ کی المات اس تک پہنچادوں گا۔ بات آئی گئی ہوگئی 'بادشاہ نے تواز راوِ فدال کما تھا اس میں کا نی دن گزر سے کہ اچانک حضرت بملول کو اطلاع ملی کہ ہارون رشید سخت علیل ہیں ' حضرت بملول بادشاہ کی عیادت کو گئے ' بملول نے پو چھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے ' بملول نے تو چھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے ' بادشاہ نے کما حال کیا چوچھتے ہوئی اب توسفر در پیش ہے۔ اس کے بعد بملول اور ہارون رشید کے در میان گئی و کچھیے موال وجواب ہوئے۔

یملول: امیرالمومنین کمال کاسفرے؟

ہارون: آخرت کاسفر در پیش ہے!

يملول: سفرے داليس كب ہوگ؟

ہارون: اس سفر سے کوئی واپس خیس آتا!

یملول: سفر کتنی دور کاہے؟

بارون: اس کی دوری کا حدو حساب نہیں!

بملول: امیر المومنین اتنی دور کاسفر ہے تیاری کے لیے تنتی فوج بصیحی ہے ؟جو

ا نتظامات درست کرے۔

ہارون: لا حول ولا قوۃ الا بالله اب تک اتن بھی عقل نہیں کہ آخرت کے سفر پر اکیلے بی جاناہو تاہے ،کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا!

يملول: امير المومنين كوئي بادرجي اور خادم تو بهيجا موكا؟

ہارون: تم تووا تھی بے و قوف ہو ' کمہ تودیا کہ وہاں آدمی اکیلے بی جاتا ہے ' پھر یہ

الغ سيد مع سوالات كيول يوچه رب مو؟

ہملول: امیر المومنین واقعی وہ اتنی دور کاسفر ہے جمال سے واپسی بھی نہیں ہوگی اور اس سفر کے لیے کوئی خادم یا فوج کچھ بھی نہیں اور کوئی تیاری بھی نہیں۔ اچھاامیر المومنین آپ کی ایک امانت کئی دن سے میرے یاس محفوظ ہے "آپ نے کما تھا کہ اپنے سے زیادہ بے و قوف ملے تواسے دے دیٹااور مجھے اس دن سے اپنے سے بوھ کر کوئی ہے و توف سوائے آپ کے خمیں ملائیدامانت میں آپ ہی کے حوالے كرتا مول اس ليے كه سارى زند كى يى ديكھار بامول كه اگر آپ كودن كاسفر بھي در چيش ہو تا توخدم وحثم كاايك لشكر ساتھ ہو تا تھااور ايك يوراشهر آباد ہوتا تھالیکن ا تابواسفر جمال سے والیسی بھی نہیں ہوگی اور جس کی مسافت بھی بے حدویے حیاب ہے اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اس لیے آپ سے زیادہ ہے و قوف کوئی نہیں ہیر سن کر ہارون رشید ہے اختیار رویر ااور کما کہ پہلول ہم تو منہیں ساری عمر مجذوب اور بے و قوف سمجھتے رہے ، لیکن در حقیقت تم سے بواعقل مند کوئی نہیں آیا ' آج تم نے میری آ کلھیں کھول دیں ہں اور واقعی اس چیٹری کا مجھ سے زیادہ کوئی حقد ار نہیں۔

## عقلندكون ہے؟

جسبات کو حضرت بملول نے مزاحیہ انداز میں سمجمایا ای بات کو سر ور دوعالم علیہ نے بوے عمدہ پیرائے میں ارشاد فرمایا

﴿الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت ﴾ (باع 7 ذي اب مندالله: م

در حقیقت عقمندوہی ہے جواپ نفس کو اللہ کا تاہ فربان ہادے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے اس لیے کہ محض و نیاوی تعتیں جمع کر لیتا اور ان سے لطف اندوز ہونا عقلندی نہیں ، اصل عقلندی مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے بوی عجیب بات فرمائی جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ ' اس سے ذیادہ قابل مرحم اور افسوسناک حالت کمی فحض کی نہیں جو تمام عمر حلال ' حرام کی پرواہ کے بغیر مال کمانے کی دوڑو عوب میں لگار ہالکین اسے اس مال کے استعمال کا موقع بھی نہ ملا اور ور ثاء کو کمانے مال مل گیا '' لیعنی اس قدر بے وفا اور ناپائیدار چیز ہے جو ول لگانے کا مقام نہیں بایعہ عبر سے کا مقام ہے یہ اہر ام مصر ' یہ بوے بوے شنشا ہوں کے ویر ان مقبر سے نہیں بلعہ عبر سے کا مقام ہے یہ اہر ام مصر ' یہ بوے بوے شنشا ہوں کے ویر ان مقبر سے نہیں دوستہ کار دیتے ہیں کہ۔

جگہ جی لگانے کی ونیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشہ نہیں ہے

حضور علی نے نیک عجیب عکیماندبات ارشاد فرمائی جو ہر انسان کے دل و دماغ پر نقش کرنے کے قابل سے ماتھ ۳ چزیں کرنے کے قابل سے ماتھ ۳ چزیں عاقب ہیں۔

(۱) رفقاء (۲) مال (چارپائی کجینرو تحقین وغیره) (۳) اعمال کہلی دونوں چزیں تو قبر کے کنارے چھوڑ کرر خصت ہو جاتی ہیں۔ شکریہ اے قبر تک پہنچائے والو شکریہ اب اکیلے ہی چلے جا کینگے اس منزل سے ہم

صرف ایک چیز یعنی اعمال ساتھ جاتے ہیں 'اس کے علاوہ کچھ ساتھ خیس جاتا۔ (مجھوری تنب ار مال بدین اعداد مالادع)

### موت سے غفلت کے نتائج

موت سے ففلت نے انسان کودر ندگی لور حیوانیت کی منول تک پینچادیا ہے اگر موت کی
یاد ہر دم تازہ رہے تو بید در ندگی کے مظاہر ہے بھی بھی نظر ند آئیں۔ آتھوں کے سامنے
لاشیں گر رہی ہیں 'لوگ گا جر مولی کی طرح کث رہے ہیں گر پھر بھی گناہوں پر کمر
باند ھے ہوئے ہیں 'اپنے اعمال میں ڈرہ برابر بھی تبدیلی لانے کو تیار خیس ہیں بیاس
بات کی علامت ہے کہ آتھوں پر غفلت کی پڑ ہدھ گئی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے
بات کی علامت ہے کہ آتھوں پر غفلت کی پڑ ہدھ گئی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے
لیے حضور اکرم علیلے نے فرمایا کہ 'لذتوں کو ختم کرنے دالی چیز موت کو کھرت سے یاد
کرد' ' (بائن تدی ایوار الد صدب بابا فرز کر موت میں میں میں ا

### کچھ در مراقبہ کریں

اسبات کو حکیم الا مت حضرت تھانوی ؓ نے مزید دضاحت کے ساتھ فرمایا در ہر انسان کا اصلاح کا ایک ضابطہ تحریر فرمایا جے ' مر اقبدہ موت ' ' کا نام دیا گیا ہے کہ رات یادن کے کسی بھی دفت تھوڑی ہی فرصت نکال کر اسبات کا تصور کریں کہ میں بستر مرگ پر پڑا ہوں ' نزع کا عالم طاری ہے ' عزیزہ اقارب پاس کھڑے ہیں اور میں چند لمحول میں ال سب سے جدا ہونے والا ہوں ' میرے سب پیارے جھے دکھے در کھے رہے ہیں لکین کوئی جھے روک نہیں سکتا ' دہ میری جدائی کے صدے ہے آنسووں کی برسات بھارہ ہیں ' میری اچھا کیوں کو یاد کر کے رورہ ہیں ' میری جدائی کے غم نے اٹھیں دیوانہ ہار کھا ہیری اچھا کیوں کو یاد کر کے رورہ ہیں ' میری جدائی کے غم نے اٹھیں دیوانہ ہار کھا ہے ' مگر دہ چھے بھی نہیں کر سکتے ' موت کا فرشتہ آ پہنچا' ایک ایک رگ ہے جان لکل رہی ہے ' ایک ایک روح قبض ہو گئی اور موت واقع ہو گئی۔ میرے اپنے عزیزوں نے میرے ہے ' ایک ایک روح قبض ہو گئی اور موت واقع ہو گئی۔ میرے اپنے عزیزوں نے میرے

بدن سے کپڑے اتار کر جھے ہر جند کر دیا ہے " کچھ لوگ جھے عسل دے رہے ہیں ، میں جو بوی اگر میں رہتا تھا آج دوسروں کے ہاتھ میں کھلونائن چکا ہوں ، پھر جھے گفن پہنایا گیا ، پوی اکڑ میں رہتا تھا آج دوسروں کے ہاتھ میں کھلونائن چکا ہوں ، پھر کی گو تھری میں ڈال دیا گیا ، جمال وحشت اور تنہائی ہے ، جمال کوئی غم گسار اور جمد م نہیں ہے ، پھر اچا تک منکر کیر آگئے اور انھوں نے سوالات شروع کر دیے ، پھر تصور کرتے کرتے یہاں تک چلے عامی کیر آگئے اور انھوں نے سوالات شروع کر دیے ، پھر تصور کرتے کرتے یہاں تک چلے جا کیں کہ میں دربار خداو ندی میں چیش ہوں ، تمام جانے والوں کے سامنے میرے اعمال کار جٹر کھلا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب ہورہا ہے کہ یہ عمل کیوں کیا تھا ؟ اور میں سب کار جٹر کھلا ہے اور ایک ایک جیز کا حساب ہورہا ہے کہ یہ عمل کیوں کیا تھا ؟ اور میں سب کے سامنے ندامت اور شر مندگی ہے سر جھکائے ایک مجر می طرح کھڑا ہوں۔

### روزانه بيركام كرين

روزانہ چند منٹ اسبات کا تصور کرنے سے ان شاء اللہ رفتہ رفتہ موت سے غفلت دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب سے اس غفلت کو دور فرمائے۔ ہر کام کے لیے کچھ تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ للذاموت کو یادر کھنے کی سب سے آسان ترکیب اور مشتی ہے مراقبہ موت ہے جو ایک مثل مند انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔

### دنیا ایک دھوکاہے

زندگی کی رنگینیاں اور لذتیں اس طرح سے انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں کہ موت کا دھیان اور فکر آخرت انسان کے دہاغ سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی

زندگی كبار عين الله تعالى فرماتي بين \_ ﴿ وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور ﴾ (آل مران آيـ نبر:١٨٥)

ید دنیادی زندگی دهو کے کا گھر ہے ' ظاہری نیپ ٹاپ ہے ' تا نبے پر سونے کا المع چڑھا ہوا ہے جب بید ظاہری خول الر سے گاتب حقیقت ظاہر ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کے ساتھ سرور دو عالم میں اللہ نے وہ معالمہ فرمایا کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے منکشف ہوگئی اور انھول نے وہی اعمال کیے جو جنت تک لے جانے والے دوز خ سے جانیوالے ہیں۔

### موت کی یاد حسد اور کبر کاعلاج ہے

موت کو یاد رکھنے سے ایک اور بہت بوا فائدہ ہوتا ہے جو معاشر سے کی دو اہم ترین میں اللہ عند جن کا لقب تعلیم اللہ عند جن کا لقب تعلیم اللہ عند جن کا لقب تعلیم اللہ مت " محکیم الامت " محل دورایت کرتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرتے سے آدمی تکبر اور حسین المت " محتااور نہ ہی کسی مسلمان کی حسد سے جار ہتا ہے " کسی کو اپنے سے کمتر اور حسین المیں سجھتااور نہ ہی کسی مسلمان کی دشمنی میں جتا ہوتا ہے " بلحد عاجزی " اکساری اور دنیا سے بیزاری پیدا ہوتی ہے اور مشمنی میں جتا ہوتی ہے اور شمنی میں جتا ہوتا ہے اس در جے بے رخی پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے اس در جے بے رخی پیدا ہوتا ہے جو سر ور دوعالم میں تھے اپنے عمل سے چیش کر کے دکھائی۔

## آنحضور عليه كي دنيات برخي

ا يك مرتبه ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهان ايك برده المكاويا تاكه كمره

کچه خوشنا نظر آئے۔حضور علی نظر پڑی تو فرمایاعا کشدید کیاہے؟ مجھے دنیاسے کیا غرض؟ بیں تواس مسافر کی طرح ہول جو چلتے چلتے ایک در خت کے بیٹج بیٹھا ، پچھ دیر سامید لیااور پھر آگے چل پڑا(جائز تذی اور الدائد مدہ ہے؟)ایک اور موقع پرادشاد فرمایا

#### ﴿كن في الدنيا كانك

غريب اور عابر سبيل)

(جامع ترزى او الدحدباب، اجاء في تعرالاس م ٥ ح٢)

د نیایس اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی ہویا کوئی مسافر۔ دنیاسے دل نہ لگاؤ 'اس کے ساتھ اتنی محبت والستہ نہ کرو 'اس کی لذتوں میں ڈوب کر آخرت کومت بھلاؤ۔

## دنیاکی مثال ایک جزیرے کی س

جیتہ الاسلام اہام غزالی آنے اس بات کو یوی انھی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک شخص بحر ی جہاز میں سفر کررہا تھا، چلتے چلتے جہاز کا ایند سمن شم ہوگیا، جہاز کے عملے نے کہا کہ ہم جہاز کو جزیرے پر جہاز دوبارہ چلے گا، جہاز کو جزیرے پر روک کر جہاز کا ایند سمن لیتے ہیں اور فلال وقت پر جہاز دوبارہ چلے گا، جس کمی نے بھی جزیرے کی سیر کرنا ہو وہ اثر سکتا ہے لیکن جو شخص اثر وہ وہ مقررہ و قت پر آجائے تاکہ سوار ہو کر منزل تک جا سکے۔ جزیرہ انتائی خوبصورت، جنت نظیر تھا، پکھ لوگ اس کے حسن ورعنائی میں اسے محوجہ وہ نے کہ اس بات کو کھول گے کہ ہم نے دوبارہ کمیں جانا ہے اور یہ ہماری منزل نہیں ہے تو عارضی قیام گاہ ہے اور پکھ مسافر ایسے ہیں کہیں جنوں نے جلدی جلدی ہیر کی اور مقررہ وقت سے پہلے ہی جہاز میں آگے اور انھی انھی بھی بخصوں نے جلدی جلدی ہیر کی اور مقررہ وقت سے پہلے ہی جہاز میلے والا تھا، آگر چہ نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ پکھ وہ تھے جو عین اس وقت آئے جب جہاز چلنے والا تھا، آگر چہ نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ پکھ وہ تھے جو عین اس وقت آئے جب جہاز چلنے والا تھا، آگر چہ نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ پکھ وہ تھے جو عین اس وقت آئے جب جہاز چلنے والا تھا، آگر چہ نشستوں پر قبضہ کہ تواجھی منہیں کھی لیکن پھر بھی سوار ہو گئے جس کا متیجہ ہے وہ منول پر پہنے اس اس مندل پر پہنے اس کا متول پر پہنے اس کی مندل پر پہنے اس کا مندل پر پہنے اس کا مندل پر پہنے کی جب جہاز ہوگا کہ مندل پر پہنے کے جس کا متیجہ ہے ہوگا کہ مندل پر پہنے کی دور کے جس کا متیجہ ہے ہوگا کہ مندل پر پہنے

ہی جائیں گے۔اب وہ لوگ جواس جزیرے کواصلی قیام گاہ سمجھ کراس کے حسن میں کھو گئے تھے 'ون بھر توخوش رہے گر جب رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے تو یمی جنت کی کھاٹی موت کی وادی گلئے گئی۔اباگریہ ہے وقوف اس جہاز کوڈھونڈ نا بھی چاہیں تووہ کمال طح گا ؟ وہ توجاچکاہے۔

### د نیاعار ضی قیام گاہ ہے

یہ دنیا بھی ایک خوبصورت جزیرہ ہے اور موت کا جہاز لنگر ڈالے ہوئے ہے جو کسی بھی وقت روانہ ہو نیوالا ہے۔ اس جزیرے سے شرعی صدود میں رہ کر لطف اندوز ضرور ہو' مگر یہ مت بھولو کہ تم مسافر ہواور یہ عارضی پناہ گاہ ہے' اصل قیام گاہ کہیں اور ہے۔ یک وہ پنیام ہے جو سر ور دوعالم علی نے ذریا ہے کہ ' لذتوں کو ختم کر نے والی چیز موت ہے' اور اس کاد صیان اور اجتمام اس طریق ہے ہوگا کہ آدمی روز انہ بچھ وقت موت کا مراقبہ کرے' جس پر حضرت مجذوب نے ایک نظم کامی ہے اور اس کا عنوان ' مراقبہ موت' کے ۔ اسے بھی ضرور غور سے پڑھیں' جس کا ایک شعر بہت عمدہ ہے۔

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرباہے آخر موت ہے روزاندای کو یژھنے کا معمول بیالیں 'اس سے بھی بہت فا کدہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کویاد کرنے کی اور غفلت سے چینے کی تو فیق عطا فرمائے اور عمر بھر وہ کام کروائے جس میں اللہ اور رسول علیہ کی کار ضاہو۔

> و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين (آين)

### مراقبه موت

از خواجه عزیزا لحن مجذوب

تو برائے ہندگی ہے یاد رکھ بمر سر افتحدگ ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگ ہے یا د رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> تونے منصب بھی اگر پایا تو کیا گئے سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا قصر عالیشاں بھی بنوایا تو کیا دبد ہم بھی اپنا دکھلایا تو کیا

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> قیمر اور اسکندر و جم عل ہے زال اور سراب و رستم چل ہے کیے کیے ثیر و هینم عل ہے سب و کھاکر اپنا دم خم چل ہے

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> کیے کیے گھر اجاڑے موت نے کمیل کتول کے گاڑے موت نے چل تن کیا کیا چھاڑے موت نے مروقد قبرول بیل گاڑے موت نے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> کوچ ہال اے بے خبر ہونے کو ہے تابہ کے غفلت محر ہونے کو ہے باندھ لے توشہ سنر ہونے کو ہے ختم ہر فردِ بھر ہونے کو ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

لنس اور شیطال بین مخفر در بغل دار ہونے کو ہے اے غافل سنبعل آنہ جائے دین و ایمال میں خلل باز آبال باز آ اے بدعمل

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے دفعة سر پر جو آپنچ اجل پر کمال تو اور کمال دارالعمل جائے گا بیر بے بھا موقع نکل پکرنہ ہاتھ آئے گی عربے بدل

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> چھ کو غافل فکر عقبی کچھ نہیں کھانہ دھوکہ عیش دنیا کچھ نہیں زندگی چھ روزہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس کا تھر وسہ کچھ نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> ہے سے لطف و عیش دنیا چند روز ہے سے دور جام و میٹا چند روز دارِفانی میں ہے رہنا چند روز اب تو کر لے کار عقبے چند روز

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> عشرت دنائے فانی کی ہے پیش عیش جاودانی کی ہے

شے والی شادمانی کی ہے چد روزہ زندگانی کی ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> ہوری ہے عمر مثل برف کم چیکے چیکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے آک رہرہ ملک عدم دفعتۂ آک روز بیہ جائے گا تحقم

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> ہے یہال سے تچھ کو جانا ایک دن قبر میں ہو گا ٹھکانا ایک دن منھ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

سب کے سب ہیں رہ روکوئے فنا جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا بہہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا ایک دان مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> چند روزہ ہے یہ ونیا کی بہار دل لگاس سے نہ غافل زینہار عمر اپنی یول نہ غفلت میں گزر ہوشیار اے موغفلت ہوشیار

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> آثرت کی اگر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ولی امر نی ہے ضرور عمر یہ اک دن گزرنی ہے ضرور تجر میں میت اترنی ہے ضرور

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> آنے والی کس سے ٹالی جائے گ جال ٹھیری جانے والی جائے گ روح رگ رگ سے تکالی جائے گ تھے پہ ایک ون خاک ڈالی جائے گ

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

تو کنِ عمر روال ہے تیز رو چھوڑ سب فکریں لگا مولی سے لو گندم از گندم بروید جوز جو از مکافاتِ عمل عافل مشو

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> ,زم ِعالم میں فنا کا دور ہے جائے عبرت ہے مقامِ غور ہے تو ہے غافل کیا ہے تیما اطور ہے اس کوئی ون زندگانی اور ہے

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

خت خت امراض کو تو سہہ گیا چارہ کر کو سخت جال بھی کہہ گیا کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا اک جال سلمی فنایش بہہ گیا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> لا کو ہو قبضہ میں تیرے سیم وزر لا کو ہول بالیں یہ تیرے چارہ گر

لاکھ تو تلعول کے اندر چھپ محر موت سے ہرگز شیں کوئی مفر

ایک دن مرنا ہے آفر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آفر موت ہے

> زوریہ تیرا نہ بل کام آئے گا اور نہ یہ طول مل کام آئے گا کچھ نہ بنگامِ اجل کام آئے گا باں مر اچھا عمل کام آئے گا

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

ایک دن مرہا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرہا ہے آثر موت ہے

> بمر غفلت بیہ تری ہستی نہیں دکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے بیہ بستی نہیں جائے میش وعثرت و مستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> میش کر عافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر نہ پیدا نام کر یادِ حق دنیا میں میچ و شام کر جس لیے آیا ہے تو دہ کام کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> مال و دوات کا بوھانا ہے عبث زاکد از حاجت کمانا ہے عبث دل کا دنیا ہے لگانا ہے عبث رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں یاد رکھ تو ہدہ ہے مسمال نہیں غفلت و مستی مجھے شایاں نہیں بندگی کر تو اگر مادال نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

حن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا یہ منتش سانپ ہے ڈس جائے گا رہ نہ غافل یاد رکھ چھتائے گا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> د فن خود صد ہا کیے زیرزش پھر بھی مرنے کا خبیں حق الیقین مجھے بیڑھ کر بھی کوئی غافل خبیں کچھ تو عبرت چاہیے لئس لعیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> یوں نہ اپنے آپ کو میکار رکھ آخرت کے واسطے تیار رکھ غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ موت کا ہم وقت انتخصار رکھ

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> تو سجھ ہرگز نہ تا ال موت کو زندگی کاجان حاصل موت کو

ر کھتے ہیں محبوب ما قل موت کو یاد رکھ ہر ونت نا فل موت کو

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> توہاس عبرت کدہ میں بھی مگن کو ہے یہ دارالحن بیت الخزن مقل سے خارج ہے یہ تیرا چلن چھوڑ غفلت عاقبت اندیش بن

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> یہ تری غفلت ہے بے عقلی ہوی مسراتی ہے قضا سر پر کمڑی موت کو پیشِ نظر رکھ ہر گمڑی پیش آنے کو بے ہے منول کری

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> گرتا ہے دنیا پہ تو پردانہ دار گو تخبے جلنا پڑے انجام کار پھریہ دعوئیہے کہ ہم ہیں ہوشیار کیا یمی ہے ہوشیاروں کا شعار

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> حیف دنیا کا تو ہو پروا نہ تو اور کرے عقبی کی کچھ پرولنہ تو کس قدر ہے عش سے میکانہ تو اس پر بنا ہے بوا فرزانہ تو

ایک دن مرہ ہے آفر موت ہے کر لے جو کرہ ہے آفر موت ہے

> دار فانی کی سجادٹ پر نہ جا نکیوں سے اپنا اصلی گمر سجا پھر دہاں مس چین کی بھی جا انہ قد فاز فوزا سن نجا

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

> مجرودل کی ہیے چنگ اور میہ ملک و کچھ کر ہرگز نہ رہتے سے تعک ساتھ ان کا چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹ بھول کر ہرگز نہاس ان کے پیک

ایک دن مرنا ہے آثر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آثر موت ہے

یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن ہوش میں آ اب نہیں غطنت کے دن اب تولس مرنے کے دن ہروقت گن سس کر در چیش ہے منزل سخمن

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

> کر تو پیری میں نہ غفلت اختیار زندگی کا اب نہیں پکھ اعتبار حلق پرہے موت کے تحتجر کی دھار کرہس اب اپنے کومر دوں میں شار

ایک دن مرنا ہے آفر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آفر موت ہے

> ترک اب ساری فضولیات کر یول نه ضائع اب تو اوقات کر ره نه غافل 'یاد حق دن رات کر ذکر و گلر ہاذم الذات کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے



جىش بولانا مفتى مُحُمِّدٌ تقى عُسُتُما في بْلَامِ

ببيث العُلوم

٠٠- مَا بِصِهِ وَدُى يِرًا فِي الْمَارِكُلِي لابِيرً- فون: ٢٥٢٨٨-٢٠

### وجمله حقوق محفوظ هيس

| (0. )                                                   |
|---------------------------------------------------------|
| وضوع=رمضان کس طوح گزادیں                                |
| وعظ جسٹس مولانا مفتى محمد تقى عثماني مدظلهم             |
| باهتمام =محمد ناظم اشرف                                 |
| مقام = جامع مسجد نيلا گنبد لاهور                        |
| ه ما م ت ت بعد الانام حمل كفيل خان (فاحد) عامديد فيدلاس |

## د مضا*ن کس طرح گزادی*ں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيِنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِللّٰهِ مِنْ شَرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُصْلِلٌ لَهُ وَمَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَلاَ مُصْلِلًا لَهُ وَمَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَعَيْنُ لَهُ وَ نَشْنَهُدُ أَنْ لاَإِلَٰهُ إِللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَعَيْنًا وَ سَنَدنا وَ نَبِيّنَا وَ مَوْلاً نَا مُحَمّدا عبده وَ رَسُولُهُ صلّى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسلّمَ اللّهِ وَ اَصْحَابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسلّمَ اللّهِ وَ اَصْحَابِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسليمًا كَثِيراً كثيراً

بررگان محرّم و برادران عزیز الله تعالی کے فضل سے اس وقت ہماری اس مجلس میں ایسے علائے کرام موجود ہیں جن کے سامنے لب کشائی جمارت معلوم ہوتی ہے اور اب جو چھ بھی عرض کروں گاوہ ان بی بدرگوں کی وعاوَل اور معنوی فیض کا بتیجہ ہوگا۔ الله تعالیٰ این رضا کے مطابق ہمیں میچھات کے اور سیھنے کی توفیق مطابق ہمیں میچھات کے اور سیھنے کی توفیق مطابق ہمیں میچھات کے اور سیھنے کی توفیق مطابق ہمیں می

### ہاری مجلس کا حاصل

آج کا یہ اجھا گا ایسے موقع پر منعقد ہورہا ہے کہ ایک دوروز کے بعد ر مضان المبارک کابا برکت میں بیٹ شروع ہونے والا ہے۔ پہلی دو عبال بیس اسبات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مخض اپنے کر بیان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ مج سے لے کر شام تک کی زندگی جوبادر چی خانے سے لے کر بیت الخلاء تک دائر رہتی ہے ادی دوڑ و موپ میں گزرنے والی اس زندگی میں سے کچھ و قت چین کرا پی

آثرت کی فکر میں صرف کریں اور سوچیس کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہاں جانا ہے؟ اور اس منزل کے لیے کیا تیاریال کرر تھی ہیں؟ یہ ہماری مجلس کا حاصل ہے۔ اور ماہر مضان اس منفصد کے حصول کے لیے ایک تیرید ف اس میٹ خوا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے آگر اس مینے کو ایسے گذار لیس جیسے گذار ناچا ہے تو انشاء اللہ اپنی اصلاح کی طرف شعتے ہوئے قدم دوڑنے لکیس عے۔

### رمضان کاممینہ تزکیہ کے لیے ہے

ر مضان کےبارے میں عمومآیی تصور ہے کہ دن کوروزہ رکھنا ہوتا ہے اور رات کو تراو تک پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن ور حقیقت یہ مہینہ اس تصور ہے بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ انسان کی سالانہ تطبیر ' تزکیہ اور اور ہالنگ کے لیے تجویز فرمایا ہے کوئی بھی مشین ہویاگاڑی ہو چکھ عرصے کے بعد اس میں میل کچیل آنے لگتا ہے پھر بھی اس کی سروس کرانی پڑتی ہے اور بھی اودرہائگ ۔ ہماری زندگی کی مشینری عمیارہ مینئے کی مصور ونیات میں میل کچیل کا شکار ہو جاتی ہے اور زنگ آلود ہونے گئتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصرونیات میں میل کچیل کا شکار ہو جاتی ہے اور زنگ آلود ہونے گئتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ممینہ عطافر مایا تاکہ ہم اس گذاور میل کچیل کودور کر لیں۔

### انسان كى تخليق كامقصد

اس كى تھوڑى مى تفصيل بيركه الله نے جميں اور آپ كو دنيا بيس بھيجا اور بھيخ كا مقصد سورة الذريت بيس بالكل دو توك لفظوں بيس واضح فرماديا ﴿ وما خلقت المبعن والانس الالميعبدون ﴾ (سرة ملائك عنه) يعنى جنات اور انسان دونوں كو صرف اس كام كے ليے پیداکیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بطاہر اس کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ انسان و نیاش عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے۔ نہ کھائے نہ ہے نہ کاروبار اور نہ ہی تفر تح کرے۔ بنہ کھائے نہ ہے نہ کاروبار اور نہ ہی تفر تح کرے۔ بنہ کھائے نہ ہے ہم ایک اور مقام پر یول کرے۔ بنہ مام او قات عبادت ہی میں صرف ہونے چا ہمیں۔ پھر ایک اور مقام پر یول فرمایا خوان الله اشعقری من المقومنین انفسیهم و اموالهم بان لهم المبحنة ﴾ (مور، تب) یعنی اللہ نے مومنول سے ان کی جان اور مال تحرید لیے ہیں اور اس کے معاوضے اور بدلے میں جنت عطافر مائی ہے گویا ایک عظیم الثان قیمت عطافر مائی ہے۔ اور اصول ہے کہ قیمت اور مودے میں کچھ مناسبت ہوا کرتی ہے لیکن اس ودے میں بطاہر کچھ مناسبت اور ٹوازن نظر نمیں آتا کیونکہ مسلمان کی جان اور مال کا موازنہ آگر جنت کی ابدی اور سریدی تعتول سے کیا جائے تو کوئی نبیت نظر نمیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مٹی کے مٹی ہے۔

## جنت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔

کیو تکہ جنت اور اس میں پائی جانے والی از لی وابدی تعتیں الی ہیں کہ آج تک کی دل میں ان نعتوں اور راحتوں کا وسوسہ بھی نہیں گذر اان نعتوں میں سے صرف ایک نعت کو دیکھیں جے قرآن میں بوں بیان کیا گیا ہے کہ ﴿لا خوف علیہم و لا هم یحزنون ﴾ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کی قتم کا کوئی خوف اور صدمہ نہیں ہوگا۔ یحزنون ﴾ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کی قتم کا کوئی خوف اور صدمہ نہیں ہوگا۔ تناس ایک نعت پر غور کر لیں تو دنیا جمان کی تمام نعتیں اس کے آگے تھے ہیں۔ کیو تکہ دنیا میں جو کوئی لذت یار احت ہے اسے خوف لگا ہوا ہے باحزن آپ کتناہی اعلیٰ کھانا کھا لیں۔ اعلیٰ سواری پر سفر کر لیں عمرہ سے عمرہ کیڑا بہن لیں مگر اس کے باوجود بھی لیں۔ اس دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس

میں ہر خوشی کے ساتھ رنج کا کوئی نہ کوئی کا نٹالگا ہوا ہے۔ جنت میں سب نعتوں کی موجود گی میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتنی ہوئی نعمت عطافر مائی کہ نہ ماضی پر خوف ہو گاور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اللہ نے اللہ نے ہماری جانیں خرید کر ایک عظیم الثان قیت مقرر فرمائی ہے۔ قو ہماری جان تو کہا ہو امال ہے اس کا سودا تو ہو چکا یولی گی اب یہ ہماری ملکیت نہیں۔ پھر جس نے یہ جان خریدی ہے اس کو اس بات کا حق تھا کہ وہ یہ حکم دیتا کہ صبح ہیں۔ پھر جس نے یہ جان خریدی ہے اس کو اس بات کا حق تھا کہ وہ یہ حکم دیتا کہ صبح سے شام تک کوئی اور کام نہ کر وصر ف مجھے سجدہ کرو۔

### الله تعالى نے چنديا بنديال عائد فرمائي ہيں

ہماری جانیں خرید نے والا بھی ار حم الراحمن ہے کہ اتنی ہوی قیت دے کر جان بھی خرید لی اور پھر واپس بھی کر دی اور دنیا بھر کے تمام مشاغل محصارے لیے جائز کر دیے ہس اتن کی بیات ہے کہ تھوڈی می پابتدیاں عائد کر رہے ہیں۔ ان کو قبول کر اور دن ہیں پانچ مر تبد ہماری بارگاہ میں حاضری دے دیا کرو۔ اپنے مال کو جیسے چاہو خرچ کر وہس صرف ڈھائی فیصد سالانہ غرباء کو دے دیا کرو چھے طال و حرام کی فہر ست بتادی کہ یہ حرام چیزیں ہیں ان کو افتیار کر لو۔

### تمام جائز کام بھی عبادت بن سکتے ہیں

پھر عجیب معاملہ یہ فرمایا کہ زندگی خرید کروالیس کردی ادر نہ صرف نقاضوں کو جائز قرار دیابلے فرمایا کہ یہ تمام کام جو تمحماری ضروریات میں سے ہیں ان کواگر ہمارانام لے کر کرو کے تو یہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ کھانا ہر انسان کھاتا ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر

شروع کیالور الحمد للدیره کر ختم کیالورید سجھتے ہوئے کھایا کہ یہ مرے رب کی نعمت ہے توبه کھانانہ صرف جائز ہو گابلحہ عبادت بن جائے گا اور اس پر اجر ملے گا۔اس طرح ہر محض سوتاب مرسوت وقت بردعار ع اللهمة باسمك اموت و احيا (الاسلا) آپ بی کے نام بر مرتا ہول اور آپ بی کے نام بر جیتا ہوں۔ اور جب اٹھے توا تا کہ دے ﴿الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا وا ليه النشور﴾ (سن ال وارد تنب الدب من مذید م rerrr) صرف انتاکام کرلے توچھ آٹھ گھٹے کا موناجو اینے نفس کو آرام دینے کے لیے تفامر اول و آخر خداکانام آنے سے یہ سونا بھی عبادت بن حمیا۔ کمانے کے لیے نکلے تواس: بت کیاتھ نکلے کہ میرے مدی چول کے مجھ پر حقوق واجب ہیں۔ان کی اوا نیک کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تجارت اور ملاز مت کرول گا۔ تو يه تجارت اور لمازمت نه صرف جائز جو كابلحه فرمايا كيا به كه والعاجر الصدوق الامين مع النبيين و الشهداء والصالحين ﴾ (باع زني البروس ١٥١٥) لعني سچاور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء شہداء اور نیک لوگول کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الغرض دنیاکا کوئی کام بھی ایبانہیں جس کو ذراسازاوییہ نگاہ بدلنے ہے ہم, عبادت نسمنا

ايك صحافي كاسوال

ایک مرتبہ ایک صحافی نے آنحضور علیہ ہے سوال کیا کہ کیا میاں ہوی کے باہی تعلقات پر بھی اجر ماتا ہے۔
تعلقات پر بھی اجر ماتا ہے؟ توسر ور دوعالم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی اجر ماتا ہے۔
اس لیے کہ تم جائزاور طلال طریقے ہے اپنی خواہش کو پوراکررہے ہواس لیے اس پر بھی
اجر لکھا جائے گا محافی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وہ تو ہم اپنی خواہش نفسائی پر

عمل کرتے ہیں " تو حضور اکر م علیہ نے فرمایا گرتم اپنی اس خواہش کو حرام طریقے کے پوراکرتے تو گناہ ہو تالور جرم شار ہو تا۔ کین جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کررہے ہو تو اس پر ثواب ملے گا۔ (منداحرین طبل مرے ہی) یمال تک کہ بیت الخلاء میں جانے گئے تو سرکار دو عالم میں جانا اور واپس آتا ہی عبادت من سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے گئے تو سرکار دو عالم علیہ کے فرمان کے مطابق فواللہ مانی اس اعواد بل من الخبر اور الحق اللہ مانی المحدود بالد میں الفید قو جتنا مسلم تاب الحق اللہ مانی میں اعداد میں جائے گا۔ گویا کوئی ہی کام ایسا شہیں جے اللہ تعالی فقت ہی وہاں گزرا وہ بھی باعث اجرین جائے گا۔ گویا کوئی ہی کام ایسا شہیں جے اللہ تعالی نے ہمارے کے انسان صبح سے نے ہمارے کے دانسان صبح سے کے ہمارے کے دانسان صبح سے کے درشام تک کی ذری گا کا ایک ایک کو اس نے لیے عباد ت، ماسکتا ہے۔

### عبادت کی دواقسام

کین یہاں ایک بات ذرا سیھنے کی ہے کہ جب کھانا پیٹا اور تجارت اگر جائز طریقہ سے
ہوں تو عبادت بن سکتی ہیں تو تجارت اور نماز میں کیا فرق ہوا ؟ ای طرح ذکر اللہ اور
کھانے میں کیا فرق ہوا ؟ کیو نکہ دونوں ہی عبادت ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ بے شک یہ
دونوں ہی عباد تیں ہیں۔ مگر دونوں کی نوعیت میں فرق ہے کیو نکہ ایک توہ عبادت ہے جو
ہر اور است عبادت ہے جس کا مقصد اللہ کی عبادت اور رضا کے علاوہ پچھ شمیں ہے۔ جیسے
کہ اس کا مقصد سوائے رضا خداو ندی کے پچھ اور شہیں۔ ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مخص نماز
پڑھتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں ورزش کر رہا ہوں تواس کی نماز ہی شمیں ہوگی۔ اس
لیے کہ اس کا مقصد تبدیل ہو گیا۔ نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ ، صد قات ، قربانی ، ذکر ، خلاوت
ہیں۔ ویر اور است عبادات ہیں۔ اور دوسری وہ اشیاء ہیں جو ہر اور است عبادت شمیں۔

بلعد انسان کی ذاتی ضروریات ہیں۔لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے درست نیت کی پر کت سے ان ضروریات کو عبادت قرار دیدیا۔ تو پہلی عبادات جو بلاواسطہ ہیں ڈائر یکٹ (Direct) کملا کیں گی۔لور دوسری ان ڈائر یکٹ (In Direct)

### براوراست عبادت كازياده ثواب

اور بیربات ظاہر ہے کہ ہر اور است عبادت کا در چہ بالواسطہ عبادت سے بلند وہرتر ہوگا۔ کیونکہ ہر اور است عبادت کی خاصیت میہ ہے کہ وہ روحانی ترقی اور تعلق خداوندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بغلاف بالواسطہ عبادات کے کہ باعسفِ اجرو اثواب تووہ بھی ہیں۔ مگر ان سے روحانیت کا وہ اعلیٰ دار فع مقام حاصل نہیں ہو تا جو ہر اور است عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔

### بالواسطه عبادت كاأيك انهم خاصه

بالواسط عبادت کی دوسری خاصیت ہے ہے کہ اس میں لگنے کے بعد عام طور پر انسان اس قدر منهک ہو جاتا ہے کہ اس کام کی عبادت والی حیثیت مغلوب ہو جاتی ہے۔ مثلاً تجارت میں اس لیے لگا کہ اسپی ذھے کے حقوق واجبہ کی ادائیگی ہو جائے 'مگر جب باز ار میں گیااور تجارت میں مصروف ہوا تو وہاں دیکھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک تاجر بیٹھا ہے اور پسے سے بیسہ مانے کا لامتا ہی سلسلہ چل رہا ہے 'اب اس روپے کی دوڑ کو دیکھ کر آنگھیں چکا چوند ہو گئیں۔ جس کا کم از کم متجبہ بی لکا کہ جس مقصد کے لیے چلا تھا اسے عارضی طور پر بھول بیٹھا ہا تا کہ علیہ میں گا کہ جس مقصد کے لیے چلا تھا اسے عارضی مور پر بھول بیٹھا ہا ترکام بھی ہو گیا '

لا کی پیدا ہو گیا جس طرح فلال تاجر مال بار ہاہے میں بھی باؤل اور پھر اس لا کیے اور طع میں مل ملک و حرام کی تمیز کھو پیٹھا۔ بالواسط وہ چیز عبادت تو بن گئی تھی گر انہاک اس قدر برطاکہ آدمی کاد هیان بھک گیا اور پلا کی سے نیچ اتر کیا اور تبادت کا پھیلا کردو ہے ہے رفت رفتہ جماعت بھی قضا ہونے گئی۔ نماز وقت ہے وقت پڑھی جانے گئی۔ اب فماز پڑھی تو جاری ہے گر بوجھ بچھتے ہوئے اور آواب کی رعایت رکھے بغیر ۔ بالواسط عبادات بھی مغلوب ہونے گئی۔ اندان کو جو روحانیت حاصل ہوئی چاہیے تھی اس میں کی آئی۔ اور اس کے اعمال گئیں۔ انسان کو جو روحانیت عاصل ہوئی چاہیے تھی اس میں کی آئی۔ اور اس کے اعمال میں سے نور انبت اور روحانیت عاصل ہوئی چاہیے تھی اس میں کی معروفیت یو ھتی چلی گئی۔ میں سے نور انبت اور روحانیت عاصل ہوئی چلی گئی۔ اور دونیا کمانے کی معروفیت یو ھتی چلی گئی۔

# ایک مهینه تهیس دیتے ہیں

ہم نے گیارہ ہاہ ای کیفیت میں گذار دیے 'اللہ سے بوجہ کر ہماری نفیات کو کون سیھنے والا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ میر اہمہ ہاس حالت میں گیارہ مینے گزار تار ہاکہ مہمی نماز میں کو تاہی کی جس کی وجہ سے اس کی روحانیت کم ہوتی گئی اللہ تعالی نے بیہ جانے ہوئے اس کا علاج بھی عطافر ہادیا کہ ایک مہینہ اور مادیت بوجہ اللہ ہوگیا تھا اور روحانیت سے دور چلے سے بحق 'اس تم کو وے دیا کہ تم پر جو ہادیت کا غلبہ ہوگیا تھا اور روحانیت سے دور چلے سے بحق 'اس ایک مینے میں اس کی خلافی کر لو 'ول میں جو گند لگ گیا تھا اسے دور کر لو۔ دوسری معروفیات کو کم کر کے بر اور است عبادت کی طرف ذیادہ سے ذیادہ دھیان لگاؤ۔ جب ایک مہینہ اس طرح گذار او کا اس مینے گذار نا آسان ہو جا بھیگے۔ اس مینے میں اپنا نظام الاو قات ما کیں اللہ جس شانہ کا ارشاد ہے جیا ایما الذین امنوا کعنب میں اپنا نظام الاو قات ما کیں اللہ جس شانہ کا ارشاد ہے جیا ایما الذین امنوا کعنب

علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ﴾ (سرمتره) ترجمه: اے ایمان والو اتم پرروزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم چ جاؤ۔

گویا کھانے پینے سے رکنااصل مقصد نہیں بلعہ روزے کی فرضیت کااصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ یہ مہینہ اس لیے آرہاہے کہ بعدہ اصل زندگی بیخی براو راست عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ اس میننے کے آئے سے پہلے اس کا نظام الاو قات الیل بائے کہ اپنی دنیادی مصروفیات کو کم سے کم کر کے عبادت کی مصروفیات کو زیادہ سے زیادہ کروے۔ تاکہ روحانی طور پر ترقی کے مدارج زیادہ سے کم کر سے۔

# استقبالي دمضان كاصحح طريقه

آج کل ایک اصطلاح استقبال رمضان کے نام سے بہت مشہور ہور ہی ہے آج سے تقریباً بیس برس قبل سب سے پہلے میں نے مصر میں سنا تھا اتفا قاشعبان کی آخری تاریخوں میں مصر میں قا ، تو وہال ایک بوی عالیفان تقریب ہور ہی تھی ، معلوم ہوا کہ ہر سال استقبال رمضان کے عوان سے یہ تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس اجتماع میں تقاریر ، علاو تول اور نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا ، استقبال رمضان کی بیر سی شکل خدا جائے کہ کمیں بدعت کی صورت افتیار نہ کرلے ، لیکن استقبال رمضان کی اصل صورت یہ ہے کہ حضرت سلمان فاری روایت کرتے ہیں کہ رمضان سے صرف ایک دن پہلے سرور دو عظمتوں عالم علیق نے صحابہ کرام کو جمع کرکے خطبہ ارشاد فرمایا اے مسلمانو! تم پر بوی عظمتوں اور بر کتوں والا ممینہ سابہ تھن ہونے والا ہے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرایا کہ اس میں میں آگر فرائض کا اجتمام کرو ہے تو ایک فرض کا قواب ستر فرائض کی فرض کا قواب ستر فرائفن کی فرض کا قواب ستر فرائفن کی

اوا لیگی کے برابر اور نفل کا ثواب فریضے کے برابر ہو جائیگا۔ (رواہ البیدی نی خلب الابیان)اس انداز میں استقبال رمضان کریں کہ اس میلنے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے توابیا استقبال واقعی قابلِ تعریف ہوگا۔

# ابني مصروفيات كاجائزه ليس

میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیج صاحب فرماتے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی مصرو فیات کا جائزہ لواور بید کیمو کہ کوئی مصرو فیت الی ہے جے میں چھوڑ سکتا ہوں 'ان کو چھوڑ کر کہ امراست عبادت والے اعمال کو اختیار کر لو۔ نماز لور وزے کے علاوہ نوا فل جنسی عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی 'کم از کم رمضان میں ان کا اجتمام کرو' تجد کا اجتمام کرو' تجد کا اجتمام کرو کو نکہ تجد الی فعت ہے کہ اس کی لذت و طلاحت انھی کو معلوم ہے جنموں نے اس نعمت کی قدر کی ہے اس کی حلاوت حضرت شخ عبد القادر جیلائی "نے جنموں نے اس نعمت کی قدر کی ہے اس کی حلاوت حضرت شخ عبد القادر جیلائی "نے محسوس فرمائی۔

## نيم شب كى سلطنت

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی " کے زمانے میں ایک نواب تھا اور اس کی ایک چھوٹی می ریاست تھی جس کا نام نیم روز تھا۔ اس نے فرطِ عقیدت سے اپنی تمام ریاست اور جا گیر حضرت شیخ کی خدمت میں بیش کی ' تواس کے جواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی " نے ایک شعر اس کو لکھ کر بھیجا۔

یعنی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیم شب یعنی آو ھی رات کی سلطنت عطافر ہائی ہے۔

سلطنت عطا فرمائی ہے تو میں ٹیم روز کی سلطنت کو ایک دمڑی میں بھی خریدنے کو تیار خبیں ہوں۔

## سفیان توریؓ کا قول

حصرت سغیان توری فرماتے ہیں کہ رات کی نماز میں اللہ نے ہمیں جو لذت و حلاوت عطا فرمائی ہے آگر و نیا کے بادشاہول کو اس حلاوت کا پید چل جائے تو ہمارے پاس تلواریں کے کرمقابلہ کے لیے آجائیں۔

# مفور علية كالتجدير هنا

یہ وہ فماذ ہے جے سر ور دوعالم علی نے ساری عمر او افر مایا۔ رات رات بھر کھڑے ہیں پاؤل پر ورم آرہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ یارسول اللہ علی پہلے !آپ کے اگلے چھلے تھام گناہ معاف ہو چکے ہیں پھر آپ اتی محنت کیول بر داشت فرماتے ہیں۔ جو ابا فرمایا ﴿ افدا اکون عبدا شکو را ﴾ مح سلم (الحدیث) کیا ہیں شکر گزار بعدہ نہ ہوں؟ عام دنوں میں اس کی توفیق نہیں ہوتی کیون کم از کم رمضان کی راتوں سے یہ فاکدہ اٹھالیں اور یہ عظیم الشان عبادت سر انجام دے لیں۔ سحری کے لیے تو سب اٹھتے ہیں 'کوشش کر کے بچھ پہلے اٹھ جائیں 'اور پچھ رکھتیں بیدے تھیدبارگاہ خداوندی میں اواکرلیں۔ اور اس بات کا عزم کرلیں کہ سارے رمضان ا شریع ہوتی گئیں کہ سارے رمضان ا شریع ہوتی گئیں کہ سارے رمضان ا

# قرآن کریم کثرت سے پڑھیں

دوسری بات یہ کہ رمضان کو قرآن کریم ہے ایک خاص نبیت ہے۔اللہ تعالیٰ نے نزولِ
قرآن کے لیے اس میپنے کو نتخب فرمایا۔ حضور اقد س عیلاتی جناب جبر کیل ایمن علیہ السلام
ہے رمضان میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ للذا جس قدر ہو سکے اس میپنے میں
تلاوت کھڑت ہے ہو۔امام اعظم ابو حنیفہ مضان المبارک میں روز اند دو قرآن کریم ختم
فرماتے تھے اس طرح صرف ایک میپنے میں ساٹھ قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ ہمارے
قریب کے زمانے میں علامہ ائن عابدین شائی گذرے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ
انھیں روز اند ایک قرآن کریم ختم کرنے کی عادت تھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ روز اند
ایک قرآن کریم پڑھا جائے ؟ تاہم اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق جنتی زیادہ سے
زیادہ ہو سکے علاوت قرآن کریم کرتے رہیں۔ خصوصا تیسرے کلے ، استغفار اور درود
شریف کا معمول ہمالیں کہ چلتے گھرتے اختے ہیں تلا کا ذکر زبان پر جاری رہے۔

# اس ماہ میں گنا ہوں سے محیل

حق تو یہ ہے کہ اس مضان کو اس طرح گزاریں کہ اس میں ایک گزاہ ہی سر زدنہ ہو۔
اپنے ہاتھ ' پیر ' ذبان ' آنکھ کان وہاغ سب کو گزاہ سے جہا کیں۔اس مینے میں آنکھ غلط جگہ نہ وکیچے ' ذبان سے غلطبات نہ نکلے 'کان کوئی گزاہ کی بات نہ سنے۔ یہ ارادہ ہوگا توروزہ کی حقیقت حاصل ہوگی۔ورنہ ہوا جیب معاملہ ہے کہ روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑویا 'جو پہلے سے حلال تھالیکن جھوٹ یو لنافیبت کرنا کی کی دل آزاری کرنا لؤائی جھوڑا کرنا گالم گلوچ

کام کرتے جارہے ہیں یعنی حلال کام تو چھوڑ دیئے اور حرام کام نہیں چھوڑے ' پھراس روزے میں روحانیت اور برکت کہال ہے آئیگی ؟

# ر مضان میں گناہ ہے چنا آسان ہے

# رزقِ حلال كاامتمام كريس

اس مبارک مینی میں رزق حلال کا اجتمام ہی ناگزیہے۔جو لقمہ ہی منہ میں جارہاہوہ حلال کا ہوورند بیدوی عجیببات ہوگی کہ ساراون اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کے پیاے رہے الد جب افطار کیا تو حرام چیزے ﴿استغفر الله العظیم ﴾ حفرت تفانوی رحمة الله عليه نے تو يمال تک فرادي کہ آگر کسی کی آمدنی حرام ہودوہ ایک و مساس کو تبدیل میں کر سک تو کم از کم اتنا عزم کر لے کہ صرف رمضان میں اس حرام آمدنی کا کھانا

نہیں کھاؤں گا۔ کہیں سے قرض لے لے اور اس سے کھانے پینے کا اہتمام کر لے۔ کم از کم رمضان کے مینے میں جو لقمہ حلق سے اتر ہے وہ حرام کا نہ اتر ہے اگر اس اہتمام کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفق مل میں تو نبی کرم سرور دو عالم عظیم شہر نہ پیشین کوئی فرمائی ہے کہ: ﴿ مین سلمت له سنة ﴾ (الحدیث) لین جس کارمضان خیریت سے گذر کیا۔ اللہ تعالی نین جس کارمضان خیریت سے گذر کیا۔ اللہ تعالی نے تو مغفرت کے بہانے مقرر فراد ہے ہیں فرمایا کہ

﴿من صام ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں ہے

﴿من قام ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

جورات کو تراد تے میں کھڑا ہو گیااس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جولیلۃ القدر میں کھڑا ہو گیااس کی بھی مغفرت فرمادی جائیگی۔ (ہائ حزری ایدب انسوم میں ان مریزس ۲۸۰۶۱) قدم قدم پراللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔

## ہر عبادت پراس کی بھارت کا تصور کر لیں

اس لیے ایک ایک عمل یہ تصور کرتے ہوئے کریں کہ سر کار دوعالم علیہ نے اس عمل پر
کو نی بھارت ارشاد فرمائی ہے ' تاکہ اس عبادت کی صحح لذت اور حلاوت کا مزہ محسوس ہو
سے مثلاً وضو کرتے ہوئے یہ تصور کرلیں کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جبوضو کے لیے
آدمی اپنے اتھ دھو تا ہے تو پائی کے ساتھ ہا تھوں کے تمام گناہ بہہ جاتے ہیں (بائے زندی
اور بالامارة می اللہ مریة میں تاہ اللہ ایا فی کی ذریعے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر

عبدالحی عار فی " فرماتے تھے کہ آگر وضو کا صحیح مزہ لینا ہے توجب ہاتھ و حونے لگیں تو یہ تصور کر لیں کہ میرے ہاتھوں کے ممناہ جمٹر رہے ہیں۔ جب چرہ وحو کیں تو یہ تصور کریں کہ میرے چرے کے گناہ وحل رہے ہیں۔ جتنا بتنااس تصور کو جمائیں گے اتناہی عبادت میں مرور اور خشوع پیدا ہوگا۔ جب روزے رکھیں تو اس بات کو ذہن میں عاضر رکھیں کہ یہ روزے میر کی مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ جو تراوت کیمیں کھڑ اہوں یہ میری مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ جو تراوت کیمیں کھڑ اہوں یہ میری مغفرت کا سبب بن جائیگا۔ جب اس کا تصور کریں گے تو خشوع و خضوع میں مزید اصاف ہوگاور عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔

#### تراويح قرب كاذربعه

تراو تح کے حوالے سے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی قدس سرہ کی ایک بوی خوصور سبات یاد آئی جست ہی احسن خوصور سبات یاد آئی جست ہی احسن اثداز میں مل فرمادیا۔ فرمایا کہ بیت او تح بھی بوی مجیب چیز ہے کہ ہر انسان کوروزانداس انداز میں مل فرمادیا۔ فرمایا کہ بیت تارہ تح بھی بوی مجیب چیز ہے کہ ہر انسان کوروزانداس تراو تک کی بدولت اللہ تعالی سے قرب کے مقامات حاصل ہوتے ہیں جور مضان کے علاوہ عام د نول میں نہیں ہوتے تراو تک کی کل رکعت ہیں ہیں ہر ہر رکعت میں دو سجدے ہیں اور سجدہ ایس چیز ہے کہ سرور دوعالم علی نے فرمایا کہ بدہ ہندا ہے کی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا ہے انسان الدور ا

#### ﴿الصلوة معراج المؤمن﴾

یعنی نماز مومن کی معراج ہے اور معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ سجدے میں سر رکھنے سے بندے کو وہ بلندی نصیب ہوتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہوتی یعنی قرب خداوندی۔

#### حضرت مجذوب فرماتے ہیں۔

#### اگر تجد ہے میں سر رکھ دو زمین کو آ سا ل کر دو

جب تجدے میں سرر کھ دیا توساری کا نئات اس کے پیچے آگئی۔اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے سور وا قراء کے آخر میں فرمایا:

﴿ واستجد و اقترب ﴾ (سرو الراء آئری آی) یعنی مجده کرواور میرے پاس آجاؤ۔ یعنی مجده کر واور میرے پاس آجاؤ۔ یعنی مجده کرنے میں متہیں جو مقام قرب عاصل ہوگاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ یہ مجدہ عام دنوں میں تو ہور ہا تعااللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ر مضان کی برکتوں سے میرے قرب کے مقامات اور عاصل کر لو۔ یعنی بیس رکعت ہیں 'ہر رکعت میں دو مجدے ہیں گویا چالیس مجدے ہو گار میں اس تصور سے تراو تح پڑھیں کہ یہ محض ایک نماذی نہیں باتھ اللہ کے قرب کو بے انتہار ھاد یے والی چیز ہے۔ جو عام دنوں میں میسر نہیں ہوتی۔اس تصور سے تراو تح پڑھیں کہ یہ محض ایک نماذی نہیں ہوتی۔اس تصور سے تراو تح پڑھی کرد یکھیں تو معلوم ہوگااس میں کیبی طاوت اور لطف محسوس ہوتاہے۔

# دور كعت نماز حاجت برده ليس

میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب ؓ رمضان کا چاند و کیے کر فرماتے تھے کہ دو رکعت نفل نماز حاجت پڑھ لواورا پی سے حاجت بارگاہ خداوندی میں پیش کرو کہ اے اللہ! سے ند کتوں کا ممینہ شروع ہونے والا ہے اور سے ماہِ مبارک اس لیے آرہاہے کہ آپ کے معدے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ اے اللہ! میں بھی اس صفائی کا مختاج ہوں

### ز کوهٔ کااهتمام کریں

ر مضان سے متعلق مختصرا آخری گذارش یہ بھی کرنی ہے کہ ویسے تو زکوۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ممینہ مقرر نہیں فرمایا۔ بلعہ آدمی جس مینے اور تاریخ بیں صاحب نصاب، بنا ہوای تاریخ بیں ذکوۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن ر مضان میں عمو بازکوۃ کی اوائیگ کا نصاب، بنا ہوای تاریخ بین ذکوۃ فرض ہوتا ہے کہ اس میں ایک فرض کا تواب سر گنابو ہو جاتا ہے گویا اس معینے میں ایک روپیے فرج کرنے کے برابر ہوگا لنذا جس مینے میں ایک روپیے فرج کرنے کے برابر ہوگا لنذا جس کے ذمہ ذکوۃ فرض ہے وہ اس مینے میں زکوۃ ضرور اواکریں اور ذکوۃ کی اوائیگی میں بہت یوی غفلت میدتی جاتی ہے کہ ذکوۃ کا ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر اواکرتی چاہیے۔ تو جن کے بین کوۃ خوراس کی اوائیگی کا اہتمام کریں۔

#### دعاء کااہتمام کریں

ر مضان المبارك ميں دعاء كے ليے خاص اجتمام كريں كيونكه افطار كے وقت كى دعار د خيں جوتى عمر و مغرب كے در ميان دعار د خيں ہوتى اسر كے وقت كى دعار د خيں ہوتى اسر مضان كے چوہيں گھنٹول ميں الله كى طرف سے قبوليت كے دروازے كھلے

ہوئے ہیں۔ لنداا بی ذاتی اصلاح کے لیے اپنے الل خانہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کور مضان کی حقیقی روح سجھنے کی لور اپنی رضا کے مطابق گذارنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ آمین

﴿واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين ﴾



#### ﴿جمله حقوق محفوظ هير،

| (Out - ) O j //                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| موضوع=فكر آخرت                                               |
| وعظ = جسٹس مولانا مفتى محمد تقى عثماني مدظلهم                |
| باهتمام =محمد ناظم اشرف                                      |
| ناريخ = ١١ مارچ ١٩٩٨ء                                        |
| مقام = جامعه اشرقيه مسجد حسن مسلم ثائون لاهور.               |
| ضبط و ترتیب = مو لانا محمد كفیل خان رفاصل جامعه اشرفیه لامون |

# فكرآخرت

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعَيِنُه وَ نَسْتَغُوْرُه وَ نُومِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُونُدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ
مُصْلِكً لَهُ وَمِن يُصْلِلُهُ فَلا هَادِئ لَهُ وَ نَشْنَهَدُ اَنُ لاَ اِلٰهَ اِلأَاللَٰهُ وَحَدَهُ لاَ
شَرَيْكَ لَهُ وَ مَنْ لَئُمْهُ لَنَّ سَيِّدنا وَ سَنَدنا وَ نَبِيّنَا وَ مَوْلاَنا مُحَمَّدا عبدُه وَ
رَسُولُهُ صَلَّى الله فَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصنْحَابِهٖ وَيَارَكَ وَ سَلَمَ
تسليمًا كثيراً كثيرا

﴿ اما بعد يا ايها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ﴾ (سر، ١٥، آيد بر)

## أيك عظيم سعادت

بورگان محرّم ایربات میرے لیے ایک بوی سعادت ہی ہے اور آزمائش ہی کہ جامعہ اشرفیہ جیسی عظیم الشان در سگاہ میں کھ کنے ، بد لئے کا موقع مل رہاہے۔ سعادت تواس لیے کہ ایک الی در سگاہ جو علوم نبوت کے انوار کو بھیلانے بیں مصروف ہے اسمیں چند لحول کی حاضری بھی خوش قسمی اور سعادت ہے۔ اور آزمائش اس لیے کہ جو اس جامعہ کے بانی بین، جنکی طرف یہ منسوب ہا در جو اسکو چلارہے ہیں وہ سب میرے مخدوم، میرگ اور سر کے تاج بیں۔ المحمد للہ مجھے اس جامعہ کے طالبعلم ہونے کا شرف بھی ماصل ہوا ہے اور المحمد للہ چند اسباق براہ راست حضرت مفتی مجمد حسن صاحب سے حاصل ہوا ہے اور المحمد کہ طار بھی حاصل ہوا ہے۔ بہر حال تعمل کے طور پر حاضر ہوتا ہے۔ بہر حال تعمل حکم کے طور پر حاضر خدمت اور بی حدود پر حاضر موتا ہے۔ بہر حال تعمل حکم کے طور پر حاضر خدمت

ہول\_

#### اجماع كامقصد فكر آخرت ب

پہلے ہی مرحلے پر اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ کم اذکم میرے ذھن میں اس اجتماع کا مقصد اور خرض میہ نہیں کہ دوسر ول کو نفیحت کی جائے بلعہ مقصود میہ ہے کہ پچھ دیر مل بیٹھی اور اپنے حالات کا جائزہ لیکرا پی آخرت کی فکر کے لیے پچھ سوچ و چار کریں۔اسلیے کہ ہم لوگ صح ہے شام تک ایک مشیقی زندگی گزار رہے ہیں جو ساری کی ساری دنیاوی مقاصد اور منافع کے کرد گھوم رہی ہے۔ہمارے ایک بزرگ مولانا عبدالباری صاحب فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی باور پی خانہ اور بیت الخلاء کے در میان گزرر ہی ہے۔

## انسان کی امتیازی شان

لیکن قابل غوربات ہے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشر ف المخلوقات اور مخدوم کا تنات مبایا، ساری کا متات کی قوتی خدست انسانی کے لیے متح فربادیں ، اگر اس کا مقصد بھی کی تفاکہ باور چی خانے ہے ہیں خدست الخلاء کے در میان زندگی گزارے تو پھر اسے جانورول پر فی قالہ باور چی کھاتے اور پیتے ہیں۔ اگر صرف بھی کھاتے اور پیتے ہیں بالمحد بعض او قات تو انسان سے بھی اچھا کھاتے چیتے ہیں۔ اگر صرف بھی مقصود تھا تو پھر انسان کا اشر ف المخلوقات ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ورما خلقت المجن والانس الا لیعبدون ﴾ (سوره ذار اس یہ کہ کو کریں کہ انسانول اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ہم خور کریں کہ اسپناصلی مقصد پر کتناوقت صرف کرتے ہیں ؟ اور جو منزل تک جانے والاراستہ ہے اس پر کتناوقت

صرف کرتے ہیں؟ جرانسان اپنے گریبان میں مند ڈال کر سوپے کہ کتناکام دنیا کے لیے کررہاہے اور کتناکام آخرت کے لیے کررہاہے۔

# دنیا اور آخرت کی زندگی

حضور علی کا ارشاد گرای ہے کہ خواعمل لدنیاك بقدر بقائك فیها و اعمل لاخرتك بقدر بقائك فیها و اعمل لاخرتك بقدر بقائك فیها و اعمل لاخرتك بقدر بقائك موجئنا دنیا میں رہناہے اور آخرت کے لیے انتاكام كرو بتنا آخرت میں رہناہے۔ اور دنیا میں رہناہ اور بیروہ حقیقت كى ومعلوم نہیں۔ صرف انتاق معلوم ہے كہ دنیا میں بہیشہ نہیں رہنا۔ اور بیروہ حقیقت ہے جس سے كوئى انكار نہیں كر سكاكہ كى نہ كى وقت ذندگى كا سلسلہ فتم ہو جائے گاالبت مدت كہارے ميں كوئى نہیں جانا۔ دنیاوى ذندگى محدود اور مختفر ہے، جبكہ آخرت كى دئدگى لا محدود ددائى اور بیشہ كى زندگى ہے۔ كویاد نیا كے لیے مختفر كام كریں اور آخرت كى ندگى لا محدود ددائى كور بیشہ كى زندگى ہے۔ كویاد نیا كے لیے مختفر كام كریں اور آخرت كے لیے دیادہ دقت لگا كیں۔

#### آخرت کےبارے میں ماری غفلت

جبکہ ہماری حالت سے کہ شاید بی کی کو کسی وقت سے خیال آتا ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عجیب غفلت کا عالم ہے جو ہم سب پر طاری ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاروں کو قبر میں وفن کرتے ہیں ، اپنے ہاتھوں سے اٹھیں مٹی دیتے ہیں اپنے کا تعول سے اٹھیں مٹی دیتے ہیں اپنے ماری دیا ہے جنازے اٹھاتے ہیں اور بھن اوقات ایسے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں جن کے بلدے میں تصور بھی نہیں آتا تھا کہ ہماری زندگی میں مرجائیں

ے۔ لیکن اس سب کے باد جو دیہ خیال ہو تاہے کہ یہ سب توا تھے ساتھ ہو گیا 'اپنی کو کی فکر نہیں مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑے اور پھر داپس آ کر دہی خفلت دالی زندگی شروع ہو گئی۔ فکر آخرت سے خفلت کا نتیجہ ہے کہ طال دحرام ایک ہورہ ہیں، جائز، ناجائز کی فکر ختم ہو رہی ہے۔ تیام کامیابول کی فلید اور چائی بی بات ہے کہ ہم سب میں یہ فکر پیدا ہوجائے کہ مر نے کے بعد کیا ہوگا ؟ جب اللہ کے سانے حاضری ہوگی، ایک ایک عمل کی باز یہ سروگ توا بنی اس خفلت زده زندگی کا کیا جواز بیش کر سکوں گا؟

#### سواليه برجه آؤث موجكا

اللہ تعالیٰ کی یہ ہی کیسی رحت ہے کہ اس نے آخرت کے سوالوں کا پرچہ پہلے بی
آؤٹ کردیا ہے جبد دنیاوی امتحانات کے سوالیہ پرچوں کو خوب حفاظت سے محفوظ
ر کھاجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے پہلے بی مطلع فرمادیا کہ کیا کیاسوال ہوں گے ؟ا کھے لیے
عیاری کر لو سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تم کو جوائی دی تمی ،جوائی کی طاقتیں وی تحییں
،جوائی کی توانا کیاں دی تحییں اس جوائی کو کس کام میں خرچ کیا ؟سوال یہ ہوگا ہم
نے تم کوزندگی کی ایک یوی نعمت وی تمی جے تم و نیامیں کی قیمت پر حاصل نہیں
کر سکتے تھے 'اس زندگی کو کمال برباد کیا ؟سوال یہ ہوگا ہم نے تم کو مال دیا تماتم نے
اس کمال سے کمایا اور کمال جگہ خرچ کیا ؟ حضور اکرم بھے کے در لیے اس پر چ کو
آؤٹ کردیا گیا کہ ان سوالات کی تیادی کر اوک عمر کمال گذاری جوائی کن کا موں میں
نگائی ،مال کیے کمایا اور کمال خرچ کیا ؟ (بائ زدی اور مند انقید بربا با باء فی غال الداب

م ۱۷۰۳ )۔ اب ذراتصور کریں کہ آپکا کوئی ایساکڑ اامتحان ہوجس پر زندگی اور موت کا مدار ہو اور اس امتحانی پر پے کے سوالات بھی معلوم ہوجائیں تو بچ بتائیں کیا ان سوالات کو یاد کرنے کے علاوہ کی دوسری چیز کی گھر ہوگی ؟ یکی گھر ہوگی کہ کسی طرح ان سوالات کو گھول کر اس طرح ہشم کر لول کہ پھر بھی نہ بھولیں۔ لیکن بید طرح ان سوالات کو گھول کر اس طرح ہشم کر لول کہ پھر بھی نہ بھولیں۔ لیکن بید عجی ہیں اے حل مجی ہیں اے حل کرنے کی کوئی گلر اور سوچ پیدائیں ہوتی۔

#### حقيقي تغوى

ظلامہ یہ لکلا کہ ساری دساریوں کی جڑ فظات ہے اور تمام کامیابیوں کی تغی آخرت کی گلامہ یہ لکلا کہ ساری دساریوں کی جڑ فظات ہے اور تمام کامیابیوں کی جو آخرت کی گلرہے۔ جس دن یہ فلر پیدا ہوگئی تو یہ خودا یہ رسے مرشد حضرت عارفی "فرماتے تھے کہ تقوی کی سب سے جامع تعریف اور تعییر یہ ہے کہ آدمی میں فکر پیدا ہوجائے ، دل میں ایک خلش اور چیس پیدا ہوجائے ، آیا جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے ہوجائے ، دل میں ایک خلش اور چیس پیدا ہوجائے ، آیا جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نسیں ، وہ اللہ کے یہاں قابلی قبول ہے یا نمیں ، اسکے بدلے جنت لیے گیا جنم ، اللہ کی رضامندی لیے گیا یا در اسکی دیا ہوجائے تو سمجھ لیں کہ تقوی گیا۔

# حضور عليه كاعظيم كارنامه

حضور على ونيا مي ايسے وقت تفريف لاتے بين كه كل عالم غفلتوں مين ووبا

ہوا ہے۔ خوف خدا سے بالکل عاری، فتق و فجور میں اعلانیہ جتلا ہیں۔ لیکن سرور عالم علائی عظیم کارنامہ میہ ہے کہ ۲۳ برس کی مدت میں تقریباً سوالا کھ ایسے شاگر داور صحابہ کرام رخون اللہ علیم ہمیں تیار فرما گئے کہ ایک ایک کادل فکر آخرت سے سرشار ہے اور ہر ایک کویہ فکر گئی ہوئی ہے کہ کل کیا ہوگا اور آخرت میں کیا جواب دول گا؟

## حفرت حظلة كي فكر آخرت

حضرات صحابہ کرام میں ایسی فکر موجود تھی کہ ایک ایک صحابی جن کی زندگی صبح سے شام تک ا تباع رسول مظاف میں گذر رہی ہے لیکن اسکے باوجودید فکر گلی ہوئی ہے کہ جو عمل کررہا ہوں وہ اللہ کے یہال مقبول ہے کہ نمیں؟ یہاں تک کہ غیل الملائكه حفزت حظلة ، حضوراكرم ﷺ كي خدمت ميں دوڑتے ہوئے چلے آرہے ہيں اور انتائی پریشان اور گھر ائے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یار سول اللہ ﷺ حفالمة منافق ہوگیا۔حضور ﷺ نے یو چھاکہ کیے منافق ہو گئے؟ توعرض کیایار سول اللہ ﷺ جب ہم آکی مجلس میں ہوتے ہیں تو بول محسوس ہو تاہے کہ جنت و جنم آتکھوں سے نظر آر ہی ہے جسکی وجہ سے فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آئی مجلس سے اٹھ کروہ کیفیت باقی نہیں رہتی اس لیے مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں حضورے نے جواباً تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ حظلہؓ ڈرنے کی بات نہیں ﴿ساعۃ نساعة ﴾ بدونت دنت كى بات موتى بے يعنى الله كوتم سے عمل مقصور بے تم عمل کے مکلف ہو دل کی کیفیات جو غیر اختیاری طور پر آتی جاتی رہتی ہیں ان پر تم ہے كوكى مواخذه نهيس\_(سيح ملم تابالويتاب فقل دوام الذكر مر١٠٦ ١٥٨)

### حضرت عمر فاروق كامقام لوران كي فكر

حفرت حظلہ کی بات تو دور کی ہے۔ حفرت فاروق اعظم رض اللہ ح جنکا اصل نام عمر من خطاب ہے

وہ عمر ﷺ کہ جن کے بارے میں امت کا جماع ہے کہ پوری امت میں صدیق اکبڑ کے بعد ان سے افضل کوئی انسان نہیں ہے۔

وہ عمر - جنھوں نے اپنے کانول سے حضور عدی کا بید فرمان سناکہ ﴿عمر فی الجنت ﴾ ایعنی عمر جنت میں جائے گا۔ (علق مل الجاب من آب العرب ١٩٧٥)

وہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گذر جائے رعب اور دید بے کی دجہ سے شیطان دہاں سے نہیں گذر سکتا۔ (سی سلم تاب نسائی اسماہ

باب من فلناكل عرص ١٢٨١ج ٣)

وہ عراب جن کے بارے میں اتنی ساری بھارتیں حضور ﷺ ارشاد فرہائیں حضور ﷺ کے باس جارہ ہیں۔ چونکہ حضور ﷺ کے مصال کے بعد حصرت حذیفہ بن یمان کے پاس جارہ ہیں۔ چونکہ حضور ﷺ نے حضرت حذیفہ کو تمام منافقین کی فہرست بتار کمی تھی۔اسلیے حضرت عمر حضورت حذیفہ ہے جاکر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہیں میرانام توان منافقین کی فہرست میں نہیں جو حضور ﷺ کے تم کو بتار کمی ہے۔اندازہ لگائیں کہ اتنی ساری بھار تیں لیکن اسکے باوجودیہ گل میں ہوئی کہ کمیں میرے کی عمل کی دجہ سے میرا نام منافقین کی فہرست میں تو

یمی فکر تھی جواکیلے حضرت عراکو نہیں باعد ایک ایک صحافات کو دامن گیر تھی اور ان حضرات نے ای فکر کو خفل کیا تا ہعین کی طرف اور ای طرح درجہ بدر جہ بدرگان دین اور لولیاء کرائم کے ذریعے یہ فکر خفل ہوتی چلی آئی۔

## حصول فكركا طريقه

اس ساری بات کاحل ہیہ ہے کہ ہر انسان اپنا جائزہ لیکر کچھ دیر سوچا کرے۔ کم از کم ۲۴ گھنٹوں میں سے کوئی وقت تو اس کام کے لیے نکالے جسمیں یہ سوچے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟یاد رکھیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اہلِ فکر کے پاس بیٹھنے اور ان کی صحبت حاصل کرنے سے ۔اور اگر دہ میسرنہ ہو تو پھر ان کے مالات پڑھنے سے ۔ اور آگر بے اگر لوگوں کی مجلس میں بیٹمیں کے توب اگری پیدا ہوگ۔ ای طرح اہلِ اگر کی مجالس میں بیٹھنے ، اکئے تذکرے پڑھنے اور سننے سے ہم میں بھی فکر پیدا ہوگی۔

## بے فکری کی حالت

ایک فاتون نے ایک مرتبہ جھ سے ہو چھاکہ میرے شوہر الحمد للہ مسلمان ہیں لیکن بعض ہری عادات میں جتلا ہیں۔ ہیں ان سے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنی ہری عاد تیں ترک کر دو لور کبھی تو اللہ کا خوف لور آخرت کی فکر پیدا کر و لور اس بات کو موجو کہ آخر بھی نہ بھی تو مرنا ہاں اعمال کے ما تھ اللہ کے سامنے جاؤ کے تو کیا سے گا؟ اس خاتون نے کما کہ جو ابامیرے شوہر نے جھ سے کما میں کیا کردں ؟ میرے دل میں خداکا خوف آجای شمیں (نعوذ باللہ من ذاک)

# دلول پر مرکسے لگتی ہے؟

ایک واقعہ سنا) کہ ایک صاحب کی ساری زندگی ہے و بی میں گذری تھی بلا خرالیں یماری میں مبتلا ہو گئے کہ ہوش وحواس بھی قائم نہ رہ سکے ۔انتائی قابل نفرت یماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عار فی <sup>ان</sup> ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کہ کھ تلقین بھی ہوجائے گی کہ آخری وقت ہے شاید سنبھل جائیں۔حضرت نے فرمایا کہ بھائی آخری وقت ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے نجانے کس وقت موت آجائے، توبہ کرلیں،اللہ ہوا کر بم ہے وہ ضرور معاف کر دے گا۔اس حالت میں بھی انھوں نے یہ کھاکہ ڈاکٹر صاحب برائے مربانی اس موضوع پر کوئی بات نہ کریں جو جونا ہوگا ہو جائے گا۔ موت دروازے پردستک دے رہی ہے، قبر کھلی آتھوں سے و کھائی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجو و کھی دل اس طرف شمیں جاتا۔ یہ ہے خدائی مر، وہ کسی پر ظلم کرتے ہوئے مر نہیں لگاتے۔جب بید وبے فکری میں آھے بڑھ جاتا ہے ،باربار بلانے سے بھی واپس نہیں آتا تو آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ دل پر مر لگادی جاتی ہے۔

## حفرت امام شافعی کی فکر آخرت

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی هخص مجھ سے کوئی مسئلہ پو چھتا ہے تو میں اپنے آپکو جنت و جہنم دونوں کے سامنے پیش کر تا ہوں لیٹی تصور کرتا ہوں کہ اگر صحیح جواب دیا تو جنت ہے اور اگر غلط جواب دیا تو جہنم ہے۔ یعنی ایسی فکر پیدا ہو چکی تھی کہ دین کامسئلہ ہتاتے ہوئے بھی جنت د جہنم کو سامنے رکھ رہے ہیں۔

# غفلت کی پہلی قشم

ہمارے ذہنوں پر آخرت کے بارے میں جو غفلت چھائی ہوتی ہے اسکی ۳ قسمیں ہیں۔ ایک تو انتہائی درجے کی غفلت ہے لیعنی نماز، روزہ، جج، زکوۃ، عبادات ،معاملات، اخلاقیات غرض ہر ایک چیز سے بالکل بے پرداہ ہوجائے اور حرام و طلال کی تمیز بالکل فتم ہو چکی ہو یہ غفلت کی پہلی فتم ہے۔ اس غفلت سے اللہ تعالیٰ ہرایک کوچائے۔ (آمین)

# غفلت کی دوسری قتم

دوسری قتم کی غفلت میہ ہے کہ ٹھیک ہے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسری عبادات بھی اداکر لیتے ہیں، ادوسری عبادات بھی اداکر لیتے ہیں اور بس ای پر قناعت کر کے بیٹھ گئے کچھ فکر نہیں کہ جو عبادات کررہے ہیں وہ درست ہیں بھی انہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول بھی ہیں یا نہیں۔ اسکی فکر نہیں ہے یہ غفلت کی دوسری فتم ہے۔

## حفزت مفتىاعظم كياحتياط

میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب ؓنے تقریباً سریرس کی عمر سے میں ایک بات ارشاد فرمائی اوریہ وہ شخصیت ہیں جو تقریباً سات سال کی عمر سے پڑھنے پڑھانے بین گل گئے اور دارالعلوم دیو ہمدیس فتادی جاری کرتے رہے۔ فرمایا کہ ۲۰ سال ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھاتے لیکن اب بھی نماز پڑھتے ہوئے

بعض او قات یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پید نہیں چانا کہ نماز درست ہوئی یا نہیں بعد میں کوئی کتاب دیکھنی پڑتی ہے اور مسئلہ معلوم کیا جا تا ہے۔ لیکن لوگوں کو دیکھا ہوں کہ ان کو خیال ہی نہیں ہو تا کہ نماز ہوئی بھی کہ نہیں۔

#### نبيت كاغلط معنى

آج کل ایک بہت آسان کی بات لوگوں نے یاد کرلی ہے کہ ﴿ انساالا عمال بالنیات ﴾ (مح سلم تاب الا ممال تو نیت ہے بیل ۔ چو نکہ ہماری نیت صحیح متی ابند اہماری عبادات بھی صحیح ہو گئیں۔ میرے والد ماجد ایک مر تبد حج پر تفریف لے گئے۔ ہمارے ملک کے ایک مشہور سیاسی رہنما ہدائی مر تبد حج پر تفریف لے گئے۔ ہمارے ملک کے ایک مشہور سیاسی رہنما ہے مئی میں ملاقات ہوگئی۔ والد صاحب نے ان لیڈر سے پوچھا کہ آپ نے رمی کرنی ہے ؟ توبو لے نہیں ابلحہ میں نے کی اور کو اپناو کیل ہمادیا کہ وہ میری طرف سے کئریاں مار لے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ صحت مند اور طاقتور بیں آ کے لیے تو کی کود کیل ہمانا جائز نہیں ہے۔

توجو ابالیڈر صاحب نے فرمایا کہ حضرت! ﴿انماالاعمال بالنیات ﴾ اعمال تو نیت سے ہیں، اس میں نے نیت کرلی کافی ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کیر آپ نے خواہ مخواہ تکلف بی فرمایا کی کو چیخے کا یہاں سے بیٹھ کربی سات کنگریاں مار لیتے کہ میری نیت ری کی ہے اس سے ری ہو جاتی ۔ لوگوں نے اس ایک اچھے جیلے کا غلط میری نیت ری کی ہے اس سے ری ہو جاتی ۔ لوگوں نے اس ایک اچھے جیلے کا غلط مطلب ولوں میں جھالیا ہے اور اس بات بی سے غافل ہو گئے ہیں کہ جارا کام

شریعت کے مطابق مور ہا ہے یا نہیں۔ ہر ہر کام کا کوئی قاعدہ ہیں کود کے بھی اور ان کی پائدہ ہیں ہو چاہا کر لیااور قواعد بیں اور ان کی پائدی کی جاتی ہے لیکن عبادات کا کوئی قاعدہ نہیں جو چاہا کر لیااور ﴿ اِنْعَالَا عِمَالَ بِالنَّالَةِ ﴾ پڑھ لیا۔

غفلت کی تیسری قشم

ای طرح غفلت کی آیک تیسری قتم بھی ہے دوید کہ صرف عبادات پر قناعت كركے بيال جاكيں كه دين صرف نماز، روزے ، فج اور زكوة كانام بے معاشرت ،معاملات اور اخلاقیات کے بارے میں حضور علی کی جو تعلیمات ہیں اکو بالکل فراموش کردیاجائے۔احکام شریعت پر غور کیاجائے تو معلوم ہوگا کہ دیگر معاملات کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ کی ۴ جلدیں ہیں جن میں سے صرف اور صرف ایک جلد عبادات سے متعلق ہے جبکہ باقی ۳ جلدول میں زندگی کے دیگر معاملات کاذکر ہے۔لیکن ہم نے صرف یہ سمجھا کہ دین نام ب عبادات کا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حلال وحرام بھی ایک کررہے ہیں، فیبت اور چنلی بھی چل رہی ہے ، دوسرے لوگول کے حقوق بھی غصب ہورہے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہوری ہیں اور ہم متقی کے متقی ہیں ، ہماری یا کیزگی اور طمارت میں کسی قتم کا کوئی فرق نہیں بڑا۔ اللہ تعالیٰ غفلت کی ہر ہر قتم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (آين)

#### دين مجالس كى ركات

اورجس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس اجتماع کو کوئی عام روایتی جلسہ یا اجماع مت سمجیس بلعد اسکامقصد اور غرض این این اصلاح کرناہے 'اور نہ ہی سید بات ہے کہ میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ آپ غفلت میں مبتلا جی اور میں نہیں ہوں بلعہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بال اتفاضر ور ہے کہ جب اصلاح کی غرض ہے ایک ساتھ ملکر جع ہوتے ہیں تواللہ تعالیٰ اس مجع پر اپنا خصوصی فضل و کرم ناز ل فرماتے ہیں،ایک دوسرے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔اور برکات کا نزول و حصول کس طرح سے ہوتا ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کسی دیلی غرض ے لوگ جمع ہوتے ہیں تواس مجلس کو فرشتے جاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور الله كي بركتول اور رحمتول كانزول جوتا ہے ۔ (سي مسلم تاب الذكر والد عابب فنل عالس الذكر ص ۲۰۰۹ج ) اور ہر مسلمان کو دوسر ے مسلمان سے روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔انسانٰ تودور کی بات قرآن مجید میں حضرت داؤڈ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو ابیا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ میری یادیس مصروف ہو کر میری تنجع راعة تھے۔ توانسان توبہت دور ،ب جان پھر اور بیاز بھی ان کے ساتھ ملکر میر اذکر کرتے تھے، یر ندے بھی میری شبع پڑھتے تھے۔حفرت تھانویؒ نے تغییر بیان القر آن میں تحریر فرمایا ہے کہ سوال ہی پیدا ہو تاہے کہ واؤڈ ذکر کررہے ہیں اور انکے ساتھ پھر اور جانور اور پر ندے بھی ذكر كررب ميں تواس سے حضرت داؤدٌ كوكيا فائدہ ؟ انھيں تو صرف الكے ذكر كا

فائدہ ملے گا۔ باقی پھر اور پر ندول کے ذکر سے بظاہر کوئی فائدہ دکھائی شمیں دیتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بطور احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے بیہ احسان کیا کہ داوّڈ کے ساتھ بہاڑ دل اور پر ندول کو بھی ذاکر ہنادیا۔ حضر ت تھانوی فرماتے ہیں کہ بیرا حسان اس لیے ہے کہ ایک ذکر تنا ہوتا ہے۔ دوسرا دوذکر جوایک جماعت مل کر کرتی ہے۔جب ایک جماعت مل کر ذکر کرتی ہے تواللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے قلب پر ذکر کی برکات منعکس فرمادیتے ہیں اور اس کے منتبج میں سب کو فائدہ ملتا ہے۔لہذا ان ہیاڑوں اور پر ندوں کے ذکر کا فائدہ ہمی حضرت داؤڈ کو ملتا تھااس لیے اللہ نے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ذکر اور فکر جائے تنا ہویا جمع ہو کر بس اس بات کی فکر اور و صیان رہے کہ مرنے کے بعد ایک عالم اور قائم ہوگا اور اس میں میری حاضری ہوگی۔جب فکر ہوگی تواللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہتہ آہتہ ہماری آنکھوں سے غفلت کے بردے بٹتے جائیں گے اور پھرانشاء اللہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ الله بيرانعام جم سب كوعطا فرمادے۔ آمين

#### روز اندبیر کام کریں۔

ایک کام تو ہم سب آج بی شروع کر لیں دہ یہ کہ ۳ کھنٹوں میں سے تھوڑاساد قت فحرِ آخری فحرِ آخری فحرِ آخری فحرِ آخری دوت کے لیے نگال لیں اور آکھیں ہد کر کے یہ تصور کریں کہ میرا آخری دقت ہے موت قریب ہے، موت کے فرشتے نے میری دوح نکال کی اور میں مرحمیا میرے سب دشتہ دار جھے قبر میں رکھ کر چلے گئے اور میرے پاس مکر کئیر سوال کرنے والے فرشتے آئے ہیں۔ پھر سارے معاملات سے گزر کرمیں اللہ کی بارگاہ

میں کمر اہوں، نامنہ اعمال میرے سامنے ہے اور خالی کا نکات، رب الارباب مجھ سے بوچھ رہاہے۔ بازمیری عطاکر وہ زندگی کن اعمال میں صرف کی ؟ ذراسوچواس وقت ہم کیا جواب دیں گے ؟ ای بات کو صدیث میں بیان فرمایا گیا ﴿مو توا قبل ان تمو توا ﴾ (مند الله مرموم)

مرنے سے پہلے مرولیعنی موت سے پہلے مرنے کا تصور کرو۔ جب روزانہ اس کا تصور کریں گے تو انشاء اللہ دل میں آخرت کی ایک فکر پیدا ہوگی۔ اور اس مر اقبے کو اس دعا پر ختم کریں کہ اے اللہ! میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو آپ کی رضا کے مطابق زندگی لے کر حاضر ہوں۔ لیکن دنیاوی کا موں میں پھنسا ہوا ہوں نفس و شیطان ہر وقت ہم گاتے رہتے ہیں۔ اے اللہ! میر ادل آپ کے قبضے میں ہے 'میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیں اور ججھے دین پر عمل کی تو نیق عطافر مادیں۔

خلاصہ ہید کہ ہر روزیہ دوکام کرلیں ایک تو مرنے کا تصور ، دوسرے اصلاحِ اعمال اور حمن خاتمہ کی دعا۔ اور سوتے وقت ایک کام اور بھی کرلیں وہ یہ کہ استغفار کریں کہ یااللہ! دن میں جو بھی کو تاہیاں ہو کیں وہ سب معاف فرما دیں۔ ان کا موں کو معمول بنائے سے ہماری زندگی میں انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا خوشگوارا نقلاب آئے گا۔

الله تعالى بم سب كرولول من آخرت كى قكر پيدافرهائ\_آمين الله و اخر دعوانا ان الحمد لله وب العلمين ٥٠



جىن بولانامغتى مُحَمِّدٌ تقى عُسُتْمَانَى بْلِيَم

سبب بن العُلوم ٢٠- نابعة ودْ ، يُزافي الأولى لابرُ- فن ٢٥٠٢٥٣٠

## ﴿جمله حقوق محفوظ هيں،

| (0. )                 | - 3          | ,            |         |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|
|                       | سنت نبوی     | =كهانا اور س | موضوع   |
| ممد تقى عثمانى مدظلهم | لانا مفتى مع | = جسٹس مو    | وعظ     |
|                       | م اشرف       | =محمد ناظ    | باهتمام |
|                       | -1 -         | C. H         | -12.    |

مقام..... = بيت المكرم كراچى .

ضبط و ترتیب =مولانا خالد محمود (ناصل جامعه اشرفیه لاهور)

# كهانالور سنت نبوى عليسة

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ سَنتَعِيدُهُ وَ سَنتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِللّهِ مَنْ شَرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصلِلًا لَهُ اللّهِ عَلا مُصلِلًا فَلا هَادِي لَهُ وَ نَشْنهَدُ أَنْ لاّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَعْرِيْكُ لَهُ وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدا عبدُهُ وَ شَيْرِيْكُ لَهُ وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدا عبدُهُ وَ رَسُولُكُ صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلَهِ وَ اَ صَحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلّمَ سَلِيمًا كِثيرًا وَ سَلّمَ اللهِ وَ اَ صَحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلّمَ سَليمًا كِثيرًا كَثِيرًا

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلماذا اكل احدكم فلا يمسع اصابعه حتى يلعقها او يلعقها ( ص ح الادر) وسلماذا الكل احدكم فلا يمسع اصابعه حتى يلعقها او يلعقها ( ص ح الاحدر) الاحدر) الاحدر) الاحدر) العدد العدد العدد العدد العدد العدد الله عنه عنه الله عنه ا

# کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چامیل

کھانے کے بارے میں نمی کر میم سرور دو عالم عظیم کے ارشادات اور آپ علی کی سنتوں اور میان کیے ہوئے آداب احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اس سلط کی بید حدیث مبارک ہے اس کے رادی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی عنما 'سرکار دو عالم علیہ کے چیازاد محالی ہیں 'جب آخے ہرت عبداللہ ابن عباس رضی عنما 'سرکار دو عالم علیہ کے چیازاد محالی ہیں کہ نمی رہ بیا کہ اس کے تعلق کا وصال ہوا تو ان کی عمر دس سال کی تھی ' وہ روایت کرتے ہیں کہ نمی کریم علیہ کے انسان خوا میں کہ جب تم میں سے کوئی محض کھانا کھائے تو اس کی انگیوں کواس وقت تک ہو تھے نہیں جب تک ان کو خود جاٹ نہ لے یادوسرے کو چٹا

#### <u>پهلااد ب</u>

اس حدیث مبارک سے ایک مسئلہ اور اوب بید معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دحونا جس طرح جائزے پو ٹچھ لینا دحونا جس طرح جائزے بہتے مستحب اور سنت ہے اس طرح ہاتھ کسی چیزے پو ٹچھ لینا ہمی جائز ہے ' یعنی افضل تو یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دحوئے جائیں لیکن اگر کسی موقع پر پانی نہیں یاپی استعال کرنے میں کوئی دشواری ہے تو کسی کا غذو غیرہ سے پو ٹچھ لینا بھی جائزے ، جیساکہ آج کل نشو پیرای کام کے لیے ایجاد ہوگئے ہیں۔

#### دوسرا ادب

دوسرا مسئلہ اور اوب جو حدیث پاک کا اصل مقصود ہوہ یہ کہ نمی کر یم سیالی نے فرمایا کہ باتھ دوسر اقد س سیالی کے ا باتھ د طونے یا ہو نجھنے سے پہلے اقلیوں کو چاٹ لینا چاہیے اور خود حضور اقد س سیالی کا کا معمول مبارک اور سنت یہ تھی کہ کھانے کے بعد اقلیوں پر جو پچھ لگارہ محیااس کو چاٹ ۔ کیتے تھے۔

## انگلیال چاہنے کی حکمت

اس کی حکمت آیک مدیث مبارک میں آنخضرت علی نے بیمیان فرمانی کہ حمیس نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و معلوم کہ اللہ تبارک و معلوم کہ کا پہلو ہو سکتا ہے جو دوسرے تعالیٰ کی طرف سے کھانے کے کس خصوص جزومیں برکت کا پہلو ہو سکتا ہے جو دوسرے

ابزاء میں نمیں ہے ، بوسکتا ہے الگیوں پرجو لگارہ گیا ہے ای جھے میں برکت ہو 'لذا اس کونہ ضائع کرواور نہ مجینکو بلند اس کو کھالو ' تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس برکت سے محروم ندر ہو۔

#### ركت كياچز ہ؟

آنج کی دنیاجوادہ پر سی بھی گھری ہوئی ہے میں سے شام تک ادہ ہی چاروں طرف چکر کافنا نظر آتا ہے 'بال و دولت' سازوسامان کے پیچے ہی ساری قوشیں فرج ہور ہی ہیں۔ ای کی وجہ سے حقیقت جائے کی صلاحت ختم ہوگئی ہے۔ اس لیے ہم سیجھتے ہی نہیں کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے ؟ ہرکت ایک ایبا وسیع مفہوم ہے جس بیں دنیا و آخرت کی صلاح وفلاح سب آجاتی ہے 'بیداللہ تبارک و تعالیٰ کی عظاہے 'اور آب اپنی زندگی ہیں اس صلاح وفلاح سب آجاتی ہے 'بیداللہ تبارک و تعالیٰ کی عظاہے 'اور آب اپنی زندگی ہیں اس کامشاہدہ بارہاکر تے ہو تھے کیو تکہ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ آدی کسی چیز کے اسباب بے شار جمع کر لیتا ہے 'مگر فائدہ پھی منیں ہوتا 'سازوسامان ہے شہر جمع کر لیے اسے گھر کو جادیا 'اعلیٰ سے اعلیٰ فرنچر آ میں' بہتر ین بستر وال دیئے 'تو کر چاکرر کھ لیے ' می بھر کو جادیا 'اعلیٰ سے اعلیٰ فرنچر آ میں' بہتر ین بستر وال دیئے 'تو کر چاکرر کھ لیے ' سب پھے کر لیالیکن رات کو نیز نہیں آتی 'کروٹیں بدل رہے ہیں' ہر طرح کا سازد سان تو ہے مگر اس میں برکت نہیں۔

## اسباب داحت واحت نهيس

برکت نہ ہونے کا معنیٰ ہیہے کہ اس کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھادہ نہیں ہوا' میہ سازو

سامان خود تو مقصود نہیں کہ اس کو دیکھتے رہواور خوش ہوتے رہو 'یہ تو اس لیے ہے کہ اس سے راحت ملے 'اس سے آرام حاصل ہوااور سکول ملے 'لیکن یادر تھیں کہ یہ جتنا بھی سازوسامان ہے۔ یہ محض سبب اور ذریعہ ہے کہ جس سے آرام و سکون حاصل ہو' آرام اور سکون خالص اللہ تعالیٰ کی عطاکا نام ہے 'وہ عطا فرمائیں ہے تو ملے گا'وہ عطائہ فرمانا چاہیں تو کتنا ہی سازو سان جح کر لیں آرام و سکون اور چین نہیں ملے گا'آج ہم گر بیان ہیں منہ ڈال کرد کھے لیں کہ ہر شخص کے پاس آج سے ہیں چیس سال پہلے جو پھی سازوسامان تھااس کے مقابلے ہیں آری کتنا ہے ؟ بیشتر امراء کی معاشی ترتی ہوئی ہو اُن ہو 'ان سازوسامان تھااس کے مقابلے ہیں اضافہ ہوا ہے 'فرنچر اچھاآ گیا 'گھر اچھائی گیا'آرام وہ چیزیں حاصل ہو گاگر کیا سکون ملا 'راحت کی 'آرام اور اطمینان حاصل ہو آگاگر نہیں ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سامان بھی برکت نہیں۔

# يركت كياسي؟

برکت اس چیز کا نام بچے کہ اس چیز کے استعال سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھاوہ حاصل ہورہاہے 'اور بے برگتی ہے کہ ماس ہورہاہے 'اور بے برگتی ہے کہ مامان تو بہت کچھ ہے لیکن راحت نہیں ال رہی 'آرام و سکون نہیں مل رہا۔ یہ برکت خاص اللہ جل جلالہ کی عطاہے 'یاور تھیں راحت 'آرام 'سکون اور اطمینان اور عافیت بہ چیزیں چیہوں سے خرید لائے 'چیزیں چیہوں سے خرید لائے 'چیزیں چیہوں سے خرید لائے 'پی خالص اللہ تعالیٰ کی عطاہے 'کتے جیے خرج کر لیس نہیں ملے گی جب تک وہ نہیں چاہیں سے خالص اللہ تعالیٰ کی عطاہے 'کتے جیے خرج کر لیس نہیں ملے گی جب تک وہ نہیں چاہیں گے 'اس کا نام برکت ہے 'جن کے چیہوں میں برکت نہیں ہوتی ہے ان کی زندگی کو دیکھیں 'عمری کے انتہارے شایدان کے بیہوں میں برکت نہیں ہوتی ہے ان کی زندگی کو دیکھیں 'عمری کے انتہارے شایدان کے بیہوں میں برکت نہیں ہوتی ہے ان کی ندگی کو دیکھیں 'عمری کے تعبارے کے ایک کانام برکت ہے شاہدان کے بیہوں میں برکت نہیں ہوتی ہے ان کی زندگی کو دیکھیں 'عمری کے انتہارے شایدان کے بیہوں میں جمارے کی جو کی جو کی بیہوں کے کہوں 'لیکن پیلیوں

کاجو فائدہ ہے بیعنی راحت حاصل ہونا اللہ تارک تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے ' ایک دولت مندانسان ہے ' ساری دنیاکا ساز دسامان جمع ہے ملیں ہیں 'کاریں ہیں ' فرنیچر ' نوکر چاکر سب کچھ ہے ' جب کھانا چنا جاتا ہے تو اعلیٰ درجے کے ' انواع و اقسام کے کھانے وسر خوان پر موجود ہیں ' لیکن معدہ فراب ہے ' بھوک نمیں لگتی ' وُاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ فلال چز نمیں کھا گئے ' دیکھے! ساری نعتیں موجود ہیں گر نعتوں کا فائدہ حاصل نمیں ہور ہا' یہ ہے ہے کہ کی۔

#### مرکت توبیے

یرکت ہے کہ ایک مزدور نے آئی گھنٹے عنت کر کے سورو پے کمائے اوراس سے جاکر معمولی وال رو ٹی و نیر ہیں سے خریدی 'جب کھانے بیٹھا تو تھر پور بھوک سے کھایا ' المدت سے سکھایا اور جب بسر پر لیٹا تو آئی گھنٹے کی تھر پور نیند لے کر اٹھا تو کھانے اور سونے کی لذت اس کو جا صل ہے آگر چہ وہ ثبیپ ٹاپ اس کے پاس موجود نہیں ' تھوڑی چیز میں اللہ تعالیٰ نے ادک سے عطا فرمادی ' یہ کھانا جو کھایا جاتا ہے ' بذات خود یہ کھانا مختصود نہیں ' کھانا کھانے سے مقصود یہ ہے کہ قوت حاصل ہو ' وہ کھانا جزوبد ن نے ' اس مقصود نہیں ' کھانا کھانے سے مقصود یہ چیز ہیں محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہیں۔ اس کو نی کو نی کر کیا جی ہو اللہ اللہ اللہ اللہ نے اس کہ کہا یہ ہوئے کہ جو سکتا ہے کہ جو کھانا کھا گھا ہے ہیں کہ کیا پہتہ کھانے نے کس حصہ میں اللہ نے اس کی کہا یہ تھی یا نہیں ؟ الگیوں پر گھے ہوئے ' ہو سکتا ہے کہ جو کھانا کھا گھ جی ' اس میں پر کت تھی یا نہیں ؟ الگیوں پر گھے ہوئے کہ حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کت رکھی تھی وہ تم نے چھوڑ دیا جس کے نتیج میں کہ کہانا تو کھالیا 'کین وہ جزوبد ن نہ بنا بلکہ اس نے مرض پیدا کر در صحت کو نقصان کہ نیادیا' تو کھالیا' کیکن وہ جزوبد ن نہ بنا بلکہ اس نے مرض پیدا کر در صحت کو نقصان کہ نیادیا' تو تھا لیا ' کیکن وہ جزوبد ن نہ بنا بلکہ اس نے مرض پیدا کر دیا صحت کو نقصان کہ نیادیا' تو تھا لیا ' کیکن وہ جزوبد ن نہ بنا بلکہ اس نے مرض پیدا کر دیا صحت کو نقصان کہ ہوئے۔

## كمان كاباطن يراثر

یہ تو میں ظاہری سط کی بات کر رہا ہوں اکین جن کو اللہ تعالیٰ دیدہ پیااور بھیرت کی آگھ عطافر ماتے ہیں وہ اس سے بھی آ مے جاتے ہیں کہ کھانے کھانے میں فرق ہوتا ہے اکھانا انسان کی فکر اسوچ اور جذبات و خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے ' بعض کھانے انسان کے مطر اسوچ اور جذبات و خیالات پیدا گرتے ہیں اور یہ جذبات پیدا بعض حالات میں ظلمت ' تاریکی اور یہ سے خیالات پیدا کرتے ہیں اور یہ جنبات پیدا ہوتے ہیں ' کہ وہ کھالے تو سر ورباطن حاصل ہوتا ہے ۔ اور بعض ایسے بایر کت ہوتے ہیں ' کہ وہ کھالے تو سر ورباطن حاصل ہوتا ہے اور بعض ایسے بایر کت ہوتے ہیں ' کہ وہ ادادے پیدا ہوتے ہیں ' اس کے نتیج میں دل میں نیکیوں کا داعیہ ابھر تا ہے ' یہ باطنی کہ کہاری آ تکھیں مادہ پر تی کہ دوڑ میں اند می ہوچکی ہیں اور یہ خیس ہوتی اس لیے کہ ہماری آ تکھیں مادہ پر تی کی دوڑ میں اند می ہوچکی ہیں اور د بی بھیر ت ہم کھو چکے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کی کی دوڑ میں اند می ہوچکی ہیں اور د بی بھیر ت ہم کھو چکے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کی

## ایک لقمه حرام کاباطن پراثر

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی (قدس الله سره) کے استاد حضرت مولانا محمد بانو تؤی رحمۃ الله علیہ جو دار العلوم دیو ہد کے صدر مدرس تھے۔ان کا داقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مختص نے حضرت کی دعوت کی آپ دعوت کے آپ دعوت کے گھانا کھانے بیٹے ابھی ایک نوالہ بی حلق سے اترا تھا کہ پنتہ چلا کہ یہ مختص جو کھلارہا ہے اس کی آ ہد فی حلال کی نہیں ہے 'اسی وقت باقی کھانا کہ چنہ چلا کہ یہ مختص جو کھلارہا ہے اس کی آ ہد فی حلال کی نہیں ہے 'اسی وقت باقی کھانا کہ چنہ چلا کہ یہ فیص جو کھلارہا ہے اس کی آ ہد فی حلال کی نہیں ہے 'اسی وقت باقی کھانا کے جھوڑ کر اٹھے گئے 'کی کھانا کھانا کی قلمت مجھے دو مینے جو گھر کر اٹھے گئے 'اس کی ظلمت مجھے دو مینے

تک محسوس ہوتی رہی 'وہ اس طرح کہ دوماہ تک کناہ کے داعے پیدا ہوتے رہے 'باربار دل ش بید خیال پیدا ہو تا کہ فلال گناہ کر لو ' فلال گناہ کر لو ' بیہ نقاضا پیدا ہو تار ہا۔

## باطنی ظلمت کا حساس کیوں نہیں ہوتا

بھاہراس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ طلق سے انر عمیااوراس نے عماہ کے داعے پیدا کرو دیئے ، جمیں بیاس لیے محسوس نہیں ہو تاکہ ہماراسید ظلمت کے داخوں سے ہمرا الله علمت کے داخوں سے ہمرا الله والے ، جیسے ایک کرڑے کے لو پر بے شار دھے ہوں ایک دھہداور لگ جائے تو پید نہیں چھوٹا سا بھی داخی لگ ہو' اس کے لو پر اگر چھوٹا سا بھی داخی لگ جائے گا تو پید چلے گا یہ داخی لگ عیا 'اللہ والوں کے دل بھی آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں اس کے لو پر اگر ایک بھی داخی لگ جائے تو انھیں وہ داخی محسوس کر لیا کہ ہوتا ہے 'اس کی ظلمت نظر آتی ہے' چنانچہ ان اللہ کے مدے نے یہ محسوس کر لیا کہ ایک لقمہ کے کھانے سے پہلے دل میں تیلی کے داھے پیدا ہوں سے جھوس کر لیا کہ نفر سے تھی اب ایک لقمہ کھایا تو اس کے فرابعد دل میں گمنا ہوں کے داھے پیدا ہوں نے واب تھہ کی بیدا ہوں نے داھے پیدا ہوں نے داھے پیدا ہوں نے داھے پیدا ہوں نے کہ جذبات پیدا ہوں ہے نئی کے جذبات پیدا ہوں بیدا ہوں ہے نئی کے جذبات پیدا ہوں بیدا ہوں سے نفر سے کا جذب پیدا ہوں نے داھے پیدا ہوں نے داھے پیدا ہوں ہے دائے گئی کے جذبات پیدا ہوں بیدا ہوں سے نفر سے کا جذب پیدا ہوں بی دائی گائے ' در حقیقت اس خراب لقمہ کی بیدا ہوں نے کیا کہ در حقیقت اس خراب لقمہ کی بی ظلمت ہوں تو کھانے سے نگی کے جذبات پیدا ہوں بیدا ہوں سے نفر کیا کہ ' در حقیقت اس خراب لقمہ کی بی ظلمت ہے (تو کھانے سے نگی کے جذبات پیدا ہوں جوں جن ہوں جن ہوں کیا ہم ' نمر حقیقت اس خراب لقمہ کی بی ظلمت ہوں اس کیا ہوئی ' ' در حقیقت اس خراب لقمہ کی بی ظلمت ہوں اس کیا ہوں کی کے درباطنی ' ' کی کے دباطن پر بیا ہوں کے دورا ہوں کیا ہوں کیا ہم ' نمر کو انسان کی کو دائی ہوں کیا ہوں کیا ہم ' نمر کی طرف کیا ہم ' نمر کیا ہوں کیا ہم ' نمر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہم ' نمر کیا ہوں کیا ہم ' نمر کیا ہم ' نمر کی کے درباطنی ' کیا ہم نمر کیا ہم ' نمر کیا ہم نکی کی خراب کیا ہم ' نمر کیا ہم ' نمر کیا ہم ' نمر کیا ہم نمر ک

## بالمنى دكت سے خيالات سد هرتے ہيں

جب الله جارک و تعالی المن مرك عطافر مادية بين تواس انسان ك باطن مين ترقى موقى به الله على الله على الله على ال

تھے 'گھاں کھود کرچھ بیسے کماتے تھے 'دویسے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے رکھتے تھے 'دو یسے صدقہ کرتے تھے 'اور دویسے سے اساتذہ ٔ دار العلوم دیوہ یم کی دعوت کیا کرتے تھے ' دود ویسیے جمع کرتے کرتے جب اتنے ہو گئے کہ جس سے دار العلوم کے اساتڈہ اور علاء کی وعوت ہو جائے تواس وقت وعوت کر دیتے اور وعوت بھی الی خشک کہ جاول ابال لئے ساتھ دال رکھ دی اور دار العلوم دیو ہیمہ کے بوے بوے اساتڈہ کوبلا کر کھانا کھلا دیا میں نے اپنے والد صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا ' فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جو حضرات اس دعوت میں بلائے جاتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں سارے مینے اس الله كے بندے كى دعوت كا المتياق رہتا ہے " كيونكه اس كے خشك جاول اور دال ميس وہ نور اور برکت ہے جو بڑے بڑے لذیذ کھانوں میں نہیں 'اپیا کھانا کھانے کے بعد دل میں نیکی کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے ، اس ایک کھانے کا اثر مهینه تھر رہتاہے 'اس لیے انتظار رہتا ہے کہ وہ اللہ کا ہدہ دوبارہ دعوت کرے۔ لذت میں شائدوہ کھے بھی نہ ہولیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرنور ہی نورر کھاہے۔

## ہم مادہ پر ستی میں مچینس گئے

ہم اصل میں مادہ پرتی 'سازوسامان اور شیپٹاپ میں مچنس گئے ہیں 'جس کے نتیجے میں ہر معالمے کی باطنی روح ہماری آئکھوں سے او جبل معلوم ہوتی ہے۔اس لیے سمجھ میں نہیں آتا برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی ہزار کہتارہے فلال چیز میں برکت اور فلال چیز میں برکتے ہے کھانا کھاؤگے میں بیدا نہیں ہوتی 'اگر کوئی کے بید کھانا کھاؤگے

توہزارروپ زیادہ ملیں مے تو رغبت پیدا ہوگی کہ یہ فائدے کاکام ہے لیکن اگر کوئی کے کہ اس طرح کھانا کھاؤگے توہر کت ہوگی ' تواب پند ہی شہیں کہ ہر کت ہوتی کیا ہے؟ اس یہ کت کا تصور اور قدر و منزلت کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے ' اس لیے اس کا خیال ہی شہیں آتا ' حضور نبی کریم سرور دوعالم نے فرمایا کہ ' کھانے میں ہر کت حال شرکرو'' اداویث میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ہر کت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہے ہر کت ہے ہو۔ یہ اداویث در حقیقت ہمیں اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔

### ظاهری و باطنی بر کت

کھانے کی ظاہر ک برکت وہ ہے جو میں نے بتائی یعنی اس چیز کا مقصد حاصل ہو 'راحت و
لذت لحے 'صحت و قوت میں اضافہ ہو 'اور باطنی برکت ہے ہے کہ اس سے دل میں نور
پیدا ہو۔یادر تھیں برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی۔جب تک نی کر پہلی سنت کا
اتباع نہ ہو۔ آج فیشن پرستی کا ذمانہ ہے اور لوگوں نے اپنے نئے سے طریق معاشر ت، بنا
رکھے ہیں کہ بیبات تو شاکنگل کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ دستر خوان کے او پر بیٹھ کر
اگلیوں پر لگا ہوا سالن صاف کریں ' اس لیے الگلیاں چائے ہوئے شر ماتے ہیں کہ
لوگ بنی اذا کیں ہے ، غیر ممذب اور ناشائت کمیں ہے۔

## ساری تنذیب اتباع سنت میں منحصر ہے

کین یاد رسمیں کہ ساری ترذیب اور شائنگی نی کریم سر وردوعالم کی سنت میں مخصر ہے جس کو آپ نے شائنگلی قرار دیاوہی شائنگلی ہے یہ نہیں کہ فیشن نے جس کوشائنگلی قرار دیادہ شائنگلی ہواس لیے کہ فیشن توروزبد لتے رہتے ہیں آتھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کل جو چیز ناشائنگلی تھی آج شائنگلی من ممی۔

کڑے ہوکر کھارہے ہیں ہاتھ میں پلیٹ ہے 'اس کے اندر کھانااور اس میں رو ٹی رکھی ہے 'چینا جھٹی ہور ہی ہے ' جب وعوت کے لیے کھانا کھائے ہو چینا جھٹی کررہے ہیں ' یہ کسی کو ناشائنگی نظر نہیں آتی 'اس لیے کہ فیشن نے آئیسیں اند می کرویں جس کے نتیج میں اس کو ناشائنگی کوئی نہیں کہتا 'جب تک یہ کھانے چینے کا کھڑے ہو کررواج اور فیشن نہیں ہوا تھا اس وقت اگر کوئی یہ کام کرتا تو دنیا اس کو ناشا کہتے گئیں آج ہی چیز فیشن نی کر ہماری تہذیب میں داخل ہو گئی ہے۔

### تنذيب مين سنت نبوي عظيه كااعتبارى

یادر کھیں شاکتگی اور تمذیب فیشن کی بیاد پر توروزبد لتی ہے لیکن روزبد لنے والی چیز کا کوئی ہمر وسہ اور اعتبار نہیں 'اعتبار اسبات کا ہے جے محمد رسول اللہ نے سنت قرار دیدیا اور جس کے بارے میں بتاویا کہ ۔ کت اس میں ہے ہی کر یم علی کے گا تا اس سنت کی نیت ہے کوئی کام کر لیس کے تو آخرت میں ہمی اجر ملے گا اور دنیا میں ہمی پر کت ہوگی اور اگر اس کو ناشا کست ہو گی اور اگر اس کو ناشا کست ہمی کر چھوڑ دیں کے تو اس کی بر کتوں سے محروم ہو کر بے چینیاں جمانا ہوں کی رغبت ، ون رات دل کے اندر ظلمت اور تاریکیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ غرض نی کر کے علی کے کہ مدت ہے جس کی اس حدیث پاک میں تاکید بھی فرمائی کہ کھانے کے بعد ایس کا لیکھیاں بیاد ہمی فرمائی کہ کھانے کے بعد ایس کیا۔ گیا گھیاں بیاد کی کی کام کے ایک میں تاکید بھی فرمائی کہ کھانے کے بعد ایس کا لیکھیاں بیاد کی کی کی کت حاصل ہو جائے۔

## کھانے میں معمول مبارک علیقہ

خود نی کر یم علی کا معمول بھی یہ تھا کہ عموا تین انگیوں سے کھانا تاول فرمایا کرتے تھے

یخی انگو ٹھا شادت کی انگل نہتے کی انگل ان تینوں کو ملا کر نوالہ لینے تھے اور اس کی حکمتیں

بھی میان کی عمی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جب تین انگیوں سے کھایا جائے گا تو لقہ چھوٹا

بھی میان کی عمی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جب تین انگیوں سے کھایا جائے گا تو لقہ چھوٹا

اس کے ہضم میں آسانی ہوگی ہوا نوالہ لیا جائےگا تو اور ی طرح نہیں چھوٹا تو الہ ہوگا اتباقی

اس کے ہضم میں آسانی ہوگی ہوا نوالہ لیا جائےگا تو اور ی طرح نہیں چچ گا اور جاکر معدے

کو نقصان پہنچائےگا۔ چھوٹے نوالے کو چانے میں بھی آسانی ہے۔ اور اس کے ہضم میں

بھی آسانی ہے مزید ہے کہ ہوئے توالے کے لینے میں انسان کی حرص کا اظہار ہوتا ہے اور

پھوٹے نوالے میں قاعت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے نبی کریم علی کے معمول مبارک تین

انگیوں سے کھانے کا تھا۔ آگر چہ بھی چارانگیوں سے بھی کھانا خاست ہے 'اور ایک روایت

میں پانچ انگیوں کوا کی ساتہ تین انگیوں کو استعال کرنے کی تھی کھانے سے جائز ہے '

## صحلبه كرام كاعشق نبوى علي

صحابہ کرام کا عشق دیکھنے کہ آپ ملک کے ہر چھوٹی چھوٹی اداکواس طرح ہمارے لیے محفوظ کر کے چھوڑ گا۔ کہ جھوڑ کے جی بتا گئے کہ محفوظ کر کے چھوڑ گئے کہ آپ ملک کے کہ آپ ملک کے کہ آپ ملک کے کہ آپ ملک کے کہ تبیب سے بدالکلیاں چاٹا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آپ ملک کے کہ جائے گی تر تبیب سے بیا لگلی پھر شمادت کی انگلی پھر انگوٹھا، چنانچہ جب صحابہ کرام آپس میں یہ تھی۔ پہلے بھی کی انگلی پھر شمادت کی انگلی پھر انگوٹھا، چنانچہ جب صحابہ کرام آپس میں

پیٹھتے قوبا قاعدہ اس کا تذکرہ ہو تااور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے کہ میں نے حضور ؑ کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے ہمیں بھی اس طرح کرناچاہیے 'اگر کوئی انگلی نہ چائے تو گناہ کیابت نہیں ہے لیکن سنت کی برکت ہے محرومی ہے۔

## ایک مرتبه همت کرلیں

یاد رحمین اصل بر کت اور فاکدہ نی کر یم سلط کی اتباع سنت میں ہے باقی لوگوں کی ہنی فداق 'لوگ غیر ممندب کمیں گے۔ جب تک ایک مرتبہ فم محموظ کر 'کمر مغبوط کر کے اس بات کا تہیہ جس کرلیں گے کہ دنیاجو کے کما کرے ہمیں تو نی کریم سلط کی سنت محبوب اور عزیزہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یادر کھیں جب تک یہ فیصلہ جس کر لیں گے سازی دنیا ہی اداق ہی دے گا۔

## ہم کیوں ذکیل ہورہے ہیں؟

میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے مغرفی قو موں کی نقائی کر سے سر سے لیکر پاؤں تک اپنا سارا سراپا ان کے سانچ میں ڈھال لیا 'لباس و پوشاک 'ر بہن سمن 'وضع قطع سب کچھ ان جیسا کر کے دیکھ لیا 'کیا ہماری عزت ہو گئی ؟ آج بھی وہی قوم ہمیں ذات کی لگاہ سے دیکھتی ہا اور ہماری ہر جگہ پٹائی ہور ہی ہے ' طما نچ لگ رہ ہیں 'اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ علیق کے طریقے کو چھوڑ دیا 'مغرفی قوموں کی نقالی اور ان کے طریقے کو احتیار کیا ہوا ہے ' وہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ہمارے نقال ہیں۔ کتنا بھی ہم ان کے سامنے من سنور کر چلے جائیں کین فتامینظ سے ہی رہیں گے 'اور ہیاد پر سی کائی طعنہ لگے سامنے من سنور کر چلے جائیں کین فتامینظ سے ہی رہیں گے 'اور ہیاد پر سی کائی طعنہ لگے سامنے من سنور کر چلے جائیں کین فتامینظ سے ہی رہیں گے 'اور ہیاد پر سی کائی طعنہ لگے

گا نیر مهذب اور رجعت پند کے طعنے ملیں گے " یہ طعنے تو حق کے راہی کا زیور ہیں ، جب حق کے راہی کا زیور ہیں ، جب حق کے راستہ پرانسان چاہ ہے ' تواس کو یکی طعنے ما کرتے ہیں ، پینجبروں کو بھی یہ طعنے کے ۔ ﴿ وَهِ ما نبرا کی العالمی الدائی الدی الدائی ﴾ (سرم و آیت یہ ۲ سرم و الدائی ہی وہ تواس کے اس مناز ہی ہی مندب متم کے لوگ ہیں یہ پینجبر ضدا کو طعنے دیے جارہ ہیں آگر ہم مسلمان ہیں پینجبروں کے تمیع ہیں اور ان کے امتی ہیں توان کی وراثت ہی جال اور چیزیں ہیں یہ طعنے بھی ان کی وراثت ہے اکو آگے برو مد کر گلے لگانا چاہے اور ان کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا چاہے کہ الحمد للدو ہی طعنے جو انہاء کو د یے جاتے تھے۔ ہمیں بھی و سے جارہ ہیں جی جب بیت سے جذبہ پیدا شیں ہوگاساری قوم غذائی جاتے ہیں جارہ ہی۔ اس جاتے تھے۔ ہمیں بھی و سے جارہ ہیں جب بحث ہی جذبہ پیدا شیں ہوگاساری قوم غذائی القاتی ہے الدوائی ہے گا القاتی ہے۔ اس ملتائی نے ایک بواجا میں جب سے ہیں جنبہ پیدا شیس ہوگاساری قوم غذائی القاتی ہے۔ اس ملتائی نے ایک بیدا شیس ہیں و گاساری قوم غذائی القاتی ہے۔ گا ہے۔ گا

افتے جانے سے جب تک تم ڈرو کے زبانہ تم پر ہنتا ہی رہے گا

اس لیے خدا کے لیے بیر پرواہ دل سے نکال دیں 'اور بید دیکھیں کہ محمد رسول اللہ علیہ کے ک سنت کیا ہے؟ عمل کر کے دیکھ لیس انشاء اللہ دنیا سے عزت کراؤ گے 'بلا تر عزت تحصاری ہوگی 'کیونکہ عزت سرکار دوعالم علیہ کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔

## اتباع سنت پر عظیم بعارت

اتباع سنت پراللہ تبارک و تعالی نے قر آن کر يم من ايك عظيم بعارت دى ب فرمايا ﴿ قل

#### ا تاع سنت کے وقت انسان محبوب ہوگا۔

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بی بھارت اس بات کی ہے کہ جس عمل کو بھی سرکا روو
عالم علی اتباع سنت کی غرض سے اختیار کیا جائے عین اس وقت اتباع میں وہ انسان
اللہ تعالی کا محبوب ، فرمایا کرتے تھے کہ تم پیت الخلاء میں واخل ہوئ " سنت یہ کہ
جب واخل ہو تو پہلے بایاں پاؤل واخل کرواور بیر دعا پڑھو ﴿اللهم انبی اعو ذبك من
المخبث والخبائث ﴾ (مح سلم کاب ابخی باب ایول اواراور خول الخلاء شم ۲۸۳ من جاسے نبر ۵۷)
الحبیث والخبائث ﴾ (مح سلم کاب ابخی باب ایول اواراور خول الخلاء شم ۲۸۳ من جاسے نبر ۵۷)
اور بایاں پاؤل اس غرض سے واخل کیا کیونکہ بید میر ہے آ قاس کار دوعالم علی کی سنت کی اتباع کر
ہے تو اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو ، کیونکہ اللہ جارک و تعالی تم سے محبت کر رہے ہیں ،
سنت ہے ، اس وقت اللہ کے محبوب ہو ، اللہ جارک و تعالی تم سے محبت کر رہے ہیں ،
زمانے کو کیاد کی تھے ہو کہ کوئی عجب کر رہا ہے یا نہیں ، اچھا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر رہا ہے تو پھر

دوسروں کی کیابرداہ اگر اللہ جارک و تعالیٰ نے دل میں سنت کی عظمت محبت اور شوتی پیدا کر دیا توساری دنیائے طریقے اس کے سامنے بچے ہیں۔

## اتباع سنت كاعزم كرليس

یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ ہم پیڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کے حالات سمجھیں اور عزم تازہ کریں۔ ارادہ کر کے جائیں آگر ایک نشست میں کی ایک سنت کی اجاع کا واعیہ دل میں پیدا ہوگیا ، عزم پیدا ہوگیا اور اس میں ہم نے سنت کو اپنالیا تو یقین رکھیں یہ مجلس فا کدہ مند ہے 'انشاء اللہ ہوئی کر کت اور رحمت کی مجلس ثامت ہوگ ، اور آگریہ ہوکہ میں فیس نے کہ دیا 'سننے والوں نے من لیا اور دامن جماڑ کر چلے گئے تو پھر فائدہ پھر ہیں ۔ 'نشسستند و گفتند' و بر خاسستند' 'الذاجو سنتیں بتائی جارتی ہیں آگر پہلے ہاں ۔ 'نشسستند و گفتند' و بر خاسستند' 'الذاجو سنتیں بتائی جارتی ہیں آگر پہلے ہاں پر عمل نہیں ہے 'تواب عمل کر لیں 'اس میں کیا مشکل ہے ؟ کہتے ہیں زمانہ ایا آگیا ہیں کوئی و شواری نہیں ہے۔ کون ہاتھ روک رہا ہے ؟ کوئیا آرام میں خلل آرہا ہے ؟ آگر میں فلل آرہا ہے ؟ آگر سنت اختیار کرئی تو اللہ تعالی کی مجوبیت اختیار کرئی 'اس کی برکات حاصل کر لیں '

### انگلیال چائے سے کیا مقصود

اس مدیث میں فرمایا کہ اپنی انگلیوں کواس وقت تک نہ پو تھے جب تک اسے خود جائے نہ لے ' یاکسی کو چٹانہ دے۔ دوسرا افتتاریہ بھی دے دیا کہ خود نہ چائے ' کسی اور کو چٹادے " علاء كرام نے يى كلھاہے كه اس كا مشاءيہ ہے كه بعض او قات الي صورت جو جاتى ہے کہ آدمی اس کو کھانے ہر قادر خبیں ہوتا توالی صورت میں بتادیا سی اور کو چٹادے کوئی بلی باس کوچنادے ، کوئی جانور ہاس کوچنادے ، محمر میں کوئی پر ندہ ہاس کوچنادے ، مقصود بیہ ہے کہ آگر چہ اس کھانے کی برکت خود حاصل نہ کر سکے لیکن وہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کارزق ہے اس لیے ضائع نہ ہو 'آگر اسے لے جا کر د حود کے 'وہ ضائع ہو جائے گا' اس لیے خود نمیں جان کے توکی اور محلوق کو چادے ، تاکہ اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے اور اللہ کے رزق کی تا قدری نہ ہو ' حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں۔ ﴿ دایت رسول اللهُ عَبُرَيْنِهُ يا كل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها ﴾ (كامل ساريوس ع ١٦٠٥) يعني ميں نے رسول اللہ كو كھانا كھاتے ويكھاجب آپ كھانا كھاتے تھے تو تين الكليول سے كماتے تھے جب آپ فارغ ہوتے تو اس كوچاك ليتے 'حفرت جايات روايت م كران ﴿ رسول الله عَنسَال امر بلعق الا صابع والصحفة ﴾ (ك سلم تنب الرب من ٢٠١٧ ه م) ني كريم علي في في الكليال جائة كالحكم ديا اور بيال كوصاف كر کے کھانے کا تھم دیااور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمھارے کھانے کے کس جھے میں

## برتن کوخوب صاف کرلی<u>س</u>

اس صدیث پاک پی ایک اور چیز کااضافہ ہو گیا کہ اٹکلیاں بھی چاٹیں اور جس برتن ہیں کھایا جارہاہے اس کو بھی خوب صاف کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ اصل تھم ہی ہے کہ پر تن میں اتا ہی نکالیں جتنا کھا کئے کی تو تع ہو ' ذیادہ نکا لئے ہے جیل اگر تھوڑا بہس گا گیا ہے اس کو صاف کر کے کھالینا چاہیے اور اگر بالفر ض کھانا ذیادہ نکل آیا اور اب مخبائش باتی نہ رہی بعض لوگ جمجے ہیں کہ پور اکھانا ضروری ہے ' چاہے بعد میں بعید بی کیوں نہ ہوجائے ' اس کادین ہے کوئی تعلق نہیں۔ اول تو کھانا کم نکالیس کیکن اگر کھانا دیوں نہ ہو گھانا بیادہ نوائش اور اجازت ہے ' لیکن اس طرح چھوڑ نا چاہیے کہ وہ چاہوا تھے پلیٹ وغیرہ کے ایک طرف ہو ' پھیلا ہوانہ ہو اس طرح چھوڑ نا چاہیے کہ وہ چاہوا تھے پلیٹ وغیرہ کے ایک طرف ہو ' پھیلا ہوانہ ہو للذاسا منے کے جھے کو صاف کر لینا چاہیے تا کہ کسی اور مخلوق خدا کو دیا جائے تو اس کو گھن نہ آگے اور نہ تا ہوائی ہو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اس کے مطابق پر تن کو صاف کر لینا چاہیے ایک کے دور اس کے مطابق پر تن کو صاف کر لینا چاہیے ایک کو بینا تھا۔

# چچوں سے کھانے میں سنت کی ادائیگی

### لقمه گرجائے تواٹھاکے کھالے

حضرت جار فرمات ين ﴿ إنّ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وقعت لقمة احدكم فلياخذها فليمط ماكان بها من اذى وليا كلها ولا يدعها للشبيطان ﴾ (مج ملم تاب الاثربة م ١٠٠١ج ) رسول الله علي في أرشاد فرماياكه اگر کھانے کے دوران تم میں ہے کی مخص کالقمہ گر جائے تواس کو چاہیے کہ وہ لقمہ اٹھا لے اور اس کے اور کوئی چیز مٹی وغیرہ گی ہو تواسے صاف کر کے کھالے و لا مدعها للشبيطان شيطان كے ليےنہ چھوڑے ' كھاتے وقت بسااو قات اليا ہو تاہے كه كوئى چز زمین پر گرم کی 'انسان اسے اٹھاتے ہوئے جمج کتاہے 'آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ نہیں یہ الله جل جلاله کارزق ہے 'اس کی عطاہے " اس کی نا قدری نہ کرو' ہاں آگر اس طرح گر میا کہ بالکل ہری طرح ملوث ہو گیا ' نایاک یا گندہ ہو گیا ' اس کو صاف کر کے کھانا ممکن نہیں ہے " تواب مجبوری ہے 'لیکن جب تک اسے اٹھا کر کھایا جاسکتا ہواس وقت تک نہ چھوڑیں 'کیونکد اللہ جل جلالہ کارزق ہےاس کاادب ' تقطیم اور قدر واجب ہے 'آگر اللہ تعالیٰ کے رزق کے چھوٹے حصول کی ' تعظیم نہیں کریں مے تورزق کی برکت حاصل نہیں ہوگی 'آج کل کے آداب کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کواٹھاکر کھایا جائے ' اس لیے آدمی شریاتا ہے کہ اگر اسکواٹھاؤں گا تو لوگ کمیں کے بوانادیدہ ہے کیکن ایک واقعه س ليحقه

## حضرت حذيفيه رضى الله عنه كاوا قعه جرات إيماني

حفرت مذيفدرض الله عنه "آنخفرت عليه كيوب جانار محافي تع "حفور اقدى

علی کے رازدال کملاتے تھے 'ان کا لقب مضہور تھا صاحب سررسول للہ علی 'جب مسلمانوں نے کسری کے اوپر حملہ کیا 'کسری اس زمانہ میں ہوی سپر طاقت تھی اور ایر ان کی تمذیب ساری و نیا کے اندر مشہور تھی کیونکہ دوی تنذیبیں تھیں 'روی اور ایر آئی ، ایر آئی تمذیب این نزاکت ' صفائی ' ستحرائی ' میں ہوی مشہور تھی ' بہر حال جب کسری کی ساتھ معاملہ ہوا تواس نے یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ آ کر ذاکر ات کچے حضرت کے ساتھ معاملہ ہوا تواس نے یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ آ کر ذاکر ات کچے حضرت حذیق نئی بیان رضی اللہ عند خداکرات اور بات چیت کے لیے تشریف لے کے کسری و نئی کو پی عظیم ترین باوشاہوں میں سے ایک باوشاہ تھا جو کے کلاہ ایر ان مشہور تھا یعنی ٹو پی کے عظیم ترین باوشاہوں میں سے ایک باوشاہ تھا جو کے کلاہ ایر ان مشہور تھا یعنی ٹو پی کے عظیم ترین باوشاہ تو نے کے علم میں کا ظہار کرتا تھا۔

## حضرت ربعی بن عامر رضی الله عند کسری کے ایوان میں

حضرت حذیقہ اور آپ کے ساتھی حضرت رہی بن عامر رضی اللہ عند اس شان سے ما سبری کے دربار میں حاضر ہوئے کہ ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی اور تلوار کہیں سے غالبًا اور گئی تھی اور تلوار کہیں سے غالبًا وہ گئی تھی اور اس کے اوپر پٹی باندھ رکھی تھی جب سری کے علی میں داخل ہوئے تو کیدار نے روکا 'چو نکہ بہت عرصے کے نکلے ہوئے تھے کپڑوں پر پکھ میل راستہ میں بھی گگ گیا تھا 'جب سریٰ کے محل میں داخل ہوئے چو کیدار نے کہا آپ سریٰ کے دربار میں یہ میلے کچلے کپڑے کہ سریٰ کے محل میں داخل ہوئے چو کیدار نے کہا آپ سریٰ کے دربار میں یہ میلے کچلے کپڑے کہ بات کی حدر اس مالت میں آپ جمیں جا سے آلی جبہ آپ کو دیا جائے گا وہ سین کے دوربار میں خیش ہو سیس گے ' حضرت رہی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرملیا کہ ہم نے خود تو ان سے ملا قات کی خواہش نظاہر جمیں کی تھی 'انھوں نے کہا ہے کہ ہم سے آکرد بات کر لو ' للڈا اس حالت میں بات کریو ' للڈا اس حالت میں بات کریو ' للڈا اس حالت میں بات کریا چاہئے تو

#### میں بھی ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمواپس جارہے ہیں۔

## ای ٹوٹی ہوئی تلوارہے ایران فتح کرنے آیا ہوں

اس چو کیدار نے کما یہ جو آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے " یہ ہمی کوئی تلوار ہے؟ فرمایاای تلوار ہے ایران فیح کرنے آیا ہوں اور کما ابھی تم نے تلوار دیکھی ہے تلوار چلانے والا ہاتھ شیس دیکھا اس نے کماا چھاہا تھ بھی دیکھا دیں " تو فرمایااگر تجربہ کرنا ہے تو تحمارے پورے ایران میں جو سب ہے مضبوط ڈھال ہو جو تلوار کے وار کوروکی ہو وہ منگوالواور کسی کے ہاتھ میں وہ ڈھال دے کر کھڑ اکر دو" پھر دیکھو تلوار چلانے والا ہاتھ کیا ہو تاہے " ڈھال منگوالی می " معلوم ہوا یہ سب سے مضبوط ڈھال میں ایک آدمی کھڑ ا کیا ہو تاہے " ڈھال منگوالی می معلوم ہوا یہ سب سے مضبوط ڈھال میں ایک آدمی کھڑ ا جو گیا " معلوم کا ایک وار کیا " ہوگیا " معلوم کیا گیا ہوئی ہوئی تلوار کا ایک وار کیا " دھال کے دو کھڑ ہے ہوگی اس وقت اس کی سمجھ میں آیا کہ پیتہ شیس یہ مخلوق کمال سے ذکال ہوگئے ہے " اس نے کماا جھال حالت میں جاؤ " جا کربات کرلو۔

### حفرت مذيفة اوراتباع سنت سے عشق

جب حضرت حذیف بن ممان رضی الله عفه او بال پننچ تو خاطر مدارت کے لیے کچھ کھانے چینے کی اشیاء بھی لائی گئیں کھانے پیٹے تو کھانے کے دور ان حضرت حذیف رضی الله عند کے ہاتھ کے اللہ تھر ہے ایک تو اللہ کو ہائے گئے نے فرمایا ہے کہ اگر نوالہ کر جائے تواس کو محارفہ چھوڑو ' بلحہ اس کی مٹی وغیرہ صاف کر کے کھالو۔ چنانچ انھوں نے نوالہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ برھایا ' تو ساتھ بیٹے ہوئے شخص

### كسرى كاسلوك

کسری کو خصہ آیادوراس نے سوچاکہ بیدا پلی ہیں اس لیے انھیں ممل نہیں کر اسکنادورنہ ہی سزادی جاسکتی چنانچہ اس نے اپنے کسی درباری سے کہا کہ بطور سزا کے ایک گھڑے یا ٹوکری میں مٹی ہور کے ان کے سر پر رکھ دو' تاکہ ان کی تذکیل ہوادر اس طرح ان کو بہال سے رخصت کرو۔

## تم نے اران کی مٹی ہمیں دے دی

صحابہ نے وہ مٹی سر پرر کھ کر کہا کہ کسر ٹی ہے کہ دیتا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی اور اب ایران ہماراہے ' یہ کہ کر روانہ ہو گئے ' اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے اتباع کے نتیج میں انھیں وہ عزت اور اگرام بغشا کہ کسر کی جب بلاک ہوا تو حضور اقد سے اللہ کے اللہ کا یہ ارشاد مبارک ہوا اوا الحافظ کا یہ ارشاد مبارک ہورا ہوا ہوا الحافظ کا یہ ارشاد مبارک ہورا ہوا ہوا الحافظ کا یہ ارشاد مبارک ہورا ہوا ہوا الحافظ کے کسر کی خاصور کی اللہ کسوری بعدہ کا رکھ

مسلم تلب النن وافر الدال المديمة من ٢٣٣٥ مديد نبر ٢٩١٩) ليك مر شبه تسريل بلاك بوجائ توكوئي كسري يعد بين پيدانسين بوگار

#### اتاعِ سنت میں ہی عزت ہے

یہ سب کچھ نی کریم علیقہ کی سنتوں کی اتباع کی ہر کت ہے 'عزت کی دوسرے کے طریقے اختیار کرنے سے نہیں ہوا کرتی 'عزت نبی کریم ﷺ کی سنتوں کی اتباع میں ہوتی ہے سنت کا اتباع میہ ہے کہ اگر کوئی لقمہ کر جائے تواسے شر ماکر چھوڑ نا نہیں جاہے بلحداثھا کر کھالینا جاہے آگر کوئی سنت ایس ہے کہ اس کانہ کرنا بھی جائزے اور اس برعمل کرنے کے بتیج میں اندیشہ ہے کہ اس کا نداق اڑا کرلوگ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جا کیں مے تواپیے موقع پراس سنت کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، جیسے سنت کے قریب تربیہ ہے کہ ذمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے 'لیکن آپ کسی ہوٹل وغیرہ میں چلے گئے ' جمال كرسيال چھى موئى بين اب ايسے موقع بر زمين بر بيٹھ كر كھانا كھانے كے متيجہ ميں اس سنت کی تفحیک یا تو بین کااندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ مستحب کو چھوڑ کر کرسی پر پیٹھ کر کھالیں 'کیکن قابل غورامریہ ہے کہ بیای صورت میں ہے جب سنت پر عمل نہ کرنے کی اجاذت ہو ' مر مسلمان اور کافر میں فرق ہے 'مسلمان کے بارے میں توسّعت کا خداق اڑانے کے بتیجہ میں کفروار تداد کا اندیشہ ہے لیکن کا فروں کے نداق اڑانے سے کوئی فرق نسيس برتا النداالي موقع براجاع سنت ميس كوئي چيز مانع نسيس موني جامي الله تعالى ايي ر حت سے ہمارے دلول میں سنت کی عظمت و محبت بیدا فرمادے۔

## ایک کھانادوکوکافی ہوسکتاہے

حضرت جار رضى الله تعالى عند روايت فرمات بي السمعت رسول لله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و يقول طعام الاثنين يكفى الا ربعة و علعام الاثنين يكفى الا ربعة و علعام الاربعة يكفى العمانية في المربعة في المربع

### فقیر بھی مہمان ہے

#### سائل کوجھڑ کنے کی ٹومت نہ آئے۔

# بعض او قات ایک عمل الله تعالیٰ کے غضب کود عوت دیدیتا ہے

حضرت تحكيم الامت مولانااشرف على صاحب تعانوى قدس التدسره في اييز مواعظ میں ایک مباحب کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ پوے دولت مند تھے ' ایک دن اپنی المیہ کے ساتھ بداعمہ کھانابدے ذوق شوق ہے کھارہے تھے 'اچانک دروازے پر ایک سائل آ میا 'اب اس وقت اس کا آنا پھر کھانا چھوڑ کے اس کو کچھ دینے کے لیے جانا سے بوا نا اوا اوا اجس کے متیج میں اس نے سائل کو ڈانٹ ڈیٹ کر ' ذلیل کر کے باہر زکال دیا ' پھر کچھ ہی عرصہ بعد میال ہدی میں ان بن اور الزائی جھڑے ہونے لگے ' بمال تک کہ طلاق کی نومت آئی اور اس مخص نے اپنے ہیدی کو طلاق دیدی 'ہوی نے طلاق کی عدت وغیرہ گزار کے کمی دوسرے مخص سے شادی کرلی 'وہ مخص بھی پوادولت مند تھا'اس کے ساتھ بھی کی معاملہ پیش آیا کہ ایک دن وہ اینے شوہر کے ساتھ کھانا کھار ہی تھی کہ دروازے پر ایک سائل آحمیا ' ہیدی نے اپنے شوہرے کہا کہ میں اں کو پچھ نہ کچھ دے آؤل کیونکہ جھے یہ خطرہ ہے کہ کمیں نہ دینے کی صورت میں اللہ تبارک د تعالیٰ کاغضب نازل نہ ہو جائے ' شوہر نے کہا کہ احیمادے آؤ'جب دیے کے لیے دروازے برگی تو کیاد یکھا کہ دہ سائل اس کا پہلا شوہرہے 'ابدہ بدی جران ہو كر شوم كياس والهل آئي اوراسے بتاياكہ ميں نے آج عجيب منظر ديكھاہے كه بير سائل تومیرا بسلا شوہر ہے جو یوادولت مند تھا آج بھکاری بن کر ہمارے دروازے برما تگئے کے لیے آیاہے۔ شوہر نے کماکہ میں متہیں اس سے بھی عجیب تربات بتاتا ہوں وہ بیہ

کہ جو ساکل تیرے پاس آیا تعاوہ در حقیقت میں بی تھا۔ اللہ جارک و تعالی نے اسے فقیر اور اس کو دولت مند بناویا اللہ تعالی برے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم علیہ نے یہ ے وقت سے ان الفاظ مبادکہ کے ذریعہ بناہ ما تکی ﴿المهم انسی اعوذ بلک من المحود بعد المحود ﴾ (باح الردی اوب الدولت ١٩٢٥ عباب ابول الا فرح سازا) البت بعض او قات ساکل کو ڈانے بغیر کوئی اور داستہ نبیس رہتا تو الی صورت میں فقماء کرام نے اجازت دی ہے ، تا ہم حتی الا مکان کو شش ہی ہو کہ ساکل کو پچھ دے دلاکر ڈانے ڈیے بغیر بی رخصت کر دیا جائے۔

حديث پاک کادوسر امفهوم

حدیث پاک کادوسر امنہوم ہیہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کوالی پھر کی کیبر ندہاؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے ہر روز اتنا ہی ضرور کھایا جائے بلتھ کی دن کھانے میں کی کرنے کی نومت آجائے تواس کی بھی محجائش رکھو' اللہ جارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کی حقیقت مجھنے کی توفیق عطافر مائے 'حاصل کلام ہیہ کہ آخ کے میان میں تین سنوں کاذکر کیا گیاہے۔

ایک کھانے کے وقت الگلیاں چاہئے کی سنت ' دوسر اور تن وغیرہ صاف کرنے کی سنت ' اور تیسر کی سنت بیتر کی سنت بیتر کی سنت بیتر کی سنت بیتائی گئی کہ اگر توالہ ذہین پر گر جائے تواسے بے کار چھوڑے بغیر اٹھا کے کھالا وو کے لیے کائی ہو جانا چاہئے این کہ کورہ سنوں پر آگر عمل نہیں ہے تواللہ کانام لیکر آج بی سے عمل کرنے کا

#### عزم کرلیں تاکہ ان کے اندرجو نور دیر کت ہے وہ حاصل ہو جائے۔

### حضرت مجد دالف ثاني ملانمول ارشاد

حضرت مجد د الف یانی قدس الله سره ارشاد فرماتے ہیں که الله تبارک و تعالیٰ نے مجھے علوم ظاہری سے سر فراز فرماکران میں کمال عطافر مایا پھر صوفیائے کرام کے علوم بلطنہ کی مخصیل کی طرف متوجه جوار الحمد لله علوم باطنه میں بھی الله تعالیٰ نے کمال عثما 'اور الله تبارك و تعالى نے سب کھ حاصل ہو جانے كے بعد مجھے ابيامقام عثماكه خود سركار دوعالم ملك في اين وست مبارك سے طعمت بهنايا عزيد فرماتے ہيں كه محرالله تعالی نے مختف در جات طے کرنے کے بعد اتنا او نجا مقام عطا فرمایا کہ اگر میں زبان ہے كہدول تو علماء ظاہر كفر كا اور علماء باطن زنديق ہونے كا فتو كا لگاديں كيكن ميں كيا کروں اللہ نے مجھے وا تعتا او نچے مقامات عشے ہیں 'میں پھر بھی سارے ورجات اور مراتب حاصل کرنے کے بعد ایک دعاکر تا ہوں جو محض اس دعا پر آمین کہ دے گا۔ انشاء الله اس كي بھي مغفرت ہو جائيگي ' ميں به دعاكر تا ہوں كه ياالله! مجھے نبي كريم میلاته کی اتباع سنت کی تو نین عطا فرما (آمین) اور اے اللہ مجھے نبی کریم میلاته کی سنت ى ير موت عطافرها (آين ) حفرت مجدد صاحب قدس الله سره فرمات بي تمام اونچے در جات اور مقامات کی سیر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ کہی ہے کہ نبی کریم مالیہ ك اتباع سنت بي ميس سب كم لح كا لنذاجمين آج بي سيد يكاراده كرلينا وإي كد نی کریم علی کے تمام بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کریں مے مجر دیکھیں انشاء اللہ ثم انشاء الله مارى زندگيول ميل لطف ونور و بركت اور نورانيت كيم آتى ہے۔ خداكى فتم

زندگی کا لطف فسق و فجور اور گناہوں میں نہیں ہے ' یہ لطف حیات ان لوگوں سے پوچیس جنموں نے اپنی زندگیوں کو نبی کریم علیقی کی اتباع سنت میں ڈھال لیاہے۔

### حضرت سفيان ثورى رحمة الشعليه كافرمان

حضرت سفیان ثوری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ الله تبارک و تعالی نے زندگی کا جو
کیف وسر ور اور لطف ولذت جمیں عطافر مایا ہے آگر اس کی حقیقت دنیا کے بادشاہوں کو
معلوم ہو جائے تو تلواریں سونت سونت کر مقابلہ میں میں آ کر ہم سے یہ لذت حیات
سلب کر لیس یہ لطف وسر ور اسی ا تبارع سنت ہی کا بتیجہ تھا۔ الله تبارک و تعالی اپنی رحمت
اور فضل و کرم ہے ہم سب کو ا تباع سنت کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین
﴿ وَ آخر دعوانا ان الحمد للله رب العلمين ﴾



جىش بولانا مفتى مُحَدِّتُ تَقَى عُسُتُما فَى بِلِيم

ب ب العُلوم ٢٠ نابعة ودْ ، يُلاني الأركى لا تؤرّ ون ٢٨٨٢٥٣٠

#### ﴿جمله حقوق محفوظ هين﴾

|                    | (                             |
|--------------------|-------------------------------|
| موضوع=ف            | علماء                         |
| وعظ = ج            | ا مفتى محمد تقى عثمانى مدظله. |
| باهتمام =م         | برف                           |
| مقام = ج           | لدارس ملتان                   |
| ضط متنب = <u>م</u> | كفيا خان يفاه ا جامعت فيلاهن  |

# فضيلت علم وعكماء

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسُتَعِيدُهُ وَ نَسُتَغُوْرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ لِلَّهِ مَنُ عَلَيْهِ وَ لَلْهُ فَلاَ فَكُورُ لَلْهُ فَلاَ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلًا لَهُ وَمَن سَيْتاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلًا لَهُ وَمَن لَلْهِ لِهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ مُضِلًا لَهُ وَمَن لَكُولُهُ لَا لَه إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ مَعْلَا لَهُ اللهُ وَعَدَهُ لاَ مَسْدَنا وَ سَنِينا وَ مَوْلاَنا مُحَمَّدا عبدُهُ وَ رَسُولُكُ صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصَنْحَالِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ رَسُولُكُ صَلّى الله تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ اَصَنْحَالِهِ وَيَارَكَ وَ سَلّمَ تَسليمَا كثيراً كثيراً اما بعد! فاعوذ بالله مِن الشيطن الرّجيم بسم الله الرّحيم الرّحيم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمُ سَنُكِلَنَا( وروالعَلوت أبد ٢٩)

بررگان محرم ایرادران عزیز ایہ بات میرے لیے ایک عظیم سعادت ہے کہ اللہ تعالی نے اس وقت ملک کی ایک مبارک دینی در سگاہ کے سالانہ جلے میں شرکت کاشر ف عطافر مایا۔ یوں تو ملک ہم میں نجانے کئی در سگاہیں گئے مدارس وادارے ہیں جن میں روز مرہ جلے منعقد ہوتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس مدرے کو جس میں ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں ایک نمایاں احتیاز اور غیر معمولی مقام عشاہ اور وہ اس کے بانی و موس حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے وجود باوجود کی بناء پر۔ اس فضامیں حضرت کے انفاس طیبہ کی ممک محسوس ہوتی ہے اور ان کے وجو د باوجود کے اثرات اس کے درو د بواد ہود کے دان کے اضاص جدد و جمعہ اور ان کے درو د بواد ہود کے درو اس کے بورے ملک حب بورے ملک حب بورے ملک

میں اللہ کے فضل ہے اس مدر ہے کی خدمات روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اس لیے اس مدر سے ہیں حاضر کی کو ہیں اپنے لیے باعث شر ف و سعاد ت سجھتا ہوں اور ان تمام حضر ات کو جو اس اجتماع میں شریک ہیں مبار کباد پیش کر تا ہوں کہ آپ لوگ الی چگہ حاضر ہیں جو اللہ والوں کے ذکر و فکر ہے آباد رہی ہے اور جمال ان کی نیک نیعتی و اظلاص کے آثار موجود ہیں۔ اور بیوہ حضر ات ہیں کہ جن کے بارے میں کماجا تا ہے '' لا یشد تھی جلیس بھم '' کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ناکام ونامر او نہیں ہو تا اس لیے حاضرین 'اللہ کے فضل سے اس مجلس ہے کچھ لے کرجا کیں گے۔

### دینی مدارس کی اہمیت

اس موقع پر میرے ذہن میں بیبات آئی کہ پچھان دینی مدارس کے بارے میں عرض کردں۔ بید دینی مدارس جن کا جال الجمد لللہ 'بر صغیر ہندوپاک میں پھیلا ہوا ہے بھش او قات الن مدارس کے بارے میں 'بیبا تیں زبان پر آتی ہیں اور بعض ناوا قعوں کی طرف سے بیبات کثرت سے سنے ہیں آتی ہے کہ نجانے بید دینی مدارس میں ہیں ہے والے دیا کے حالات سے بے خبر و ناوا قف کیا کام کریں گے۔ ایک پورا حلقہ اندرون ویرون مک ملک با قاعدہ مثن کے تحت الن دینی مدارس کے خلاف پروپیکنڈہ کرتا ہے کہ بیدلوگ دیانوی رجعت پند ہیں اور بید ملک و ملت کے لیے کوئی باعث و نخر خد مت انجام نہیں و دے رہے۔ لیکن میں بیبات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یقین و ایکان کی حد تک بیبات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یقین و ایکان کی حد تک بیبات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یقین و ایکان کی حد تک بیبات آپ بیروزروش کی طرح نمایاں نظر آتی ہے کہ بیبادہ سے دینی مدارس 'مسلمانان ہندوپاک پر اللہ کا آنا بیوانا تام واحسان ہیں کہ آگر پوری است

مسلمہ ساری عمر بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے تب بھی حقِ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر پر صغیر میں دین کی کوئی مٹی دوشن نظر آتی ہے اور صبح دین کے کوئی نام لیوانظر آتے ہیں تودہ صرف ادر صرف ان بوریا نشین علاء کر ام کی بدولت نظر آتے ہیں۔

### ديكراسلامي ممالك كاحال

میں آپ سے اپنے مشاہدے کی بات عرض کرتا ہوں کہ برصغیر سے لکل کر دیگر اسلامی ممالک بھی موجود ہیں 'دہال کے حالات بھی اپنی آئکھول سے دیکھے ہیں لیکن وہال بر دین کاوہ والهانہ جذبہ " اتباع نبوی علیہ کاوہ شوق اور اللہ کے دین کے لیے جذبه فداكارى جوآب كو برصغير مين نظر آتاب اس كاعشر عثير بهي آب كوان ممالك میں نہیں ملے گا۔ اگر علم و شختین کی بات ہوتی توبے شک دنیا کے دیگر ممالک میں علم و متحقیق کے ایسے بڑے بوے اوارے موجود ہیں کہ جن کی سندوں کو ساری د نیامیں اہمیت وی جاتی ہے۔ مصر میں عظیم الشان ور سگاہ جامعة الاز هر ہے اور صدیوں سے وہاں تعلیم و تعلم کاکام ہورہاہے لیکن اگر اس کا موازنہ دار انعلوم دیو بعد اور اس سے متعلق مدارس سے کر کے دیکھیں تو آپ کو زمین و آسان کا فرق نظر آئے گا۔ وہاں پر بھی اگر چہ صحاح ستہ کادرس دینے والے موجود ہیں ' فقہ و تغییر کے مدارس بھی موجود ہیں لیکن یہ دیکھ کر بھش او قات خون کے آنسورونے کو جی جاہتا ہے کہ استاد در س صدیث دے رہا ہے لیکن سرے لیکریاؤل تک کوئی ایک نشانی عالم دین ہونے کی نظر میں آتی۔ تصنیمی و تحقیق مقالے دیکھیں اور ان کے ماخذ دیکھیں تو واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بوا عالم کوئی شیس لیکن اگر ان کے طرز زندگی کا مشاہدہ کریں تو

معلوم ہوگا کہ وہ جو پھی تعلیم دےرہے تھاس کا کوئی عکس ان کی ذاتی زندگی میں نظر نہیں آتا۔اس کا بیجہ بیہ ہے کہ ان ممالک میں جمال سے بید مدارس ناکارہ قرار دیکر فناکر دیئے گئے کھلی آنکھوں نظر آتا ہے کہ تصور اسلام بدل چکاہے اور دین کا نقشہ تبدیل ہو چکاہے ' نجانے دین کا کونساللہ یش ہے جس کو اسلام سمجھ کر اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے ملک کو اسلامی ملک کتے ہیں۔

### بيراندو ليشي اسلام

جھے چند ہرس تمبل اغذہ نیشیا جانے کا انقاق ہوا جس کا دارا کو مت جکار مہ ہے جو ہوا
عالیشان شہر ہے تدن و ترتی کے اعتبار ہے ہوا عظیم الشان شہر شار ہو تا ہے۔ میں نے
اپنے میز بانوں ہے کما کہ آگر یمال کو گی دین در سگاہ ہو تو جھے دہاں لے چلے دہ لوگ جھے
جکار مہ کی سب سے ہوی دینی در سگاہ میں لے سمے 'میں بہت شوق سے چلا" ممارت
بڑی ذرق برق تھی۔ اندر جاکر انھوں نے سب سے پہلے پڑچل سے ملا قات کر ائی میں
نے دیکھا تو سر سے پاؤل تک کوئی اسلای وضع قطع کا نشان پڑچل صاحب میں نظر نہ
آیا۔ میں نے عرض کیا کہ مدرسہ دیکھنا چاہتا ہوں 'وہ جھے در سگا ہوں میں لے گے۔
جب میں دارالحد ہے میں بہنچا تو جبرت' افسوس ادر صدمے کی کوئی انتہانہ رہی۔ میں
نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ صدیث کا درس لے رہے ہیں۔ میں نے
پر کہل سے پو چھا کہ درس حدیث میں بھی مخلوط تعلیم ہے ؟ انھوں نے ذرای آہ کھر
پر کہل سے پو چھا کہ درس حدیث میں بھی مخلوط تعلیم ہے ؟ انھوں نے ذرای آہ کھر

ہوئی جنموں نے ان مدارس کو اجارع سنت کی راہ پر گامزن کیا۔ ہمارے وہ اکابر حضرت بانو تو گی جنموں نے قربیہ قربیہ بنانو تو گئی حضرت گئیوں اور ان کے شبعین اور ان کے شاگر و جنموں نے قربیہ بستی بستی اسلام کی شم روش کی اور دین کو صحح شکل میں ہم تک پہنچایا ان مدارس ہی کو انتہ تعالی نے صحح وین کی حفاظت وصیانت کا ذر بعد بہار کھا ہے۔

## مسلمانوں کی پستی

ایک اور بوے معروف اسلامی ملک میں جانے کا انفاق ہوا۔ نام اس لیے نہیں لیتا کہ تحقیر مقصود نہیں محض تبہیہ مقصود ہے کہ اس نعت خداوندی کا جس قدر ہو سکے شکر ادا کریں اور اسلام کے ان قلعوں کی حفاظت کریں۔اس ملک کے جس ہو ٹل میں ہم تھرے دہاں ہر کمرے میں ایک فرت کر کھا ہوا تھاجس میں اوپرسے نیچے تک مختلف تشم کی شراب رکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت کے لیے نوع ہوع شراب حاضرہے تاکہ آپ کوہیرے کوبلانے کی زحت نہ ہواور آپ آسانی ہے نوش فرمالیں ادراس کے ساتھ ایک بل رکھا ہواہے جس پریہ درج کر دیں کہ کون سی قتم کی شراب استعال کی گئی ہے۔ پینے کا بیرحال کہ وہاں کے گلاس کو بھی استعال کرتے ہوئے خوف محسوس ہو تا تھاکہ نجانے اس میں کیا کچھ بیا گیا ہوگا۔ کھانے کارپہ حال کہ بازار میں لکلے تودیکھاکہ گوشت بک رہاہے معلوم کیا توہتایا گیاکہ یہال کے لوگوں کی بہت مرغوب غذا ہے اور لوگ اسے بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ شختیق کی تو معلوم ہوا کہ بیہ خزیر کا گوشت ہے جو ہر بازار میں بلا تشویش و فکر بک رہاہے بعنی ہداحساس بھی شیں کہ کوئی برا کام ہورہاہے۔انفاقا کی الیم محفل میں جانے کا اٹفاق ہواجو سیرت طبیبہ کے نام پر منعقد کی گئی تھی اور دہ ایک ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ ہمیں بھی دہاں لے جاکر ٹھر ادیا گیا۔ استخاکی ضرورت پیش آئی تو پورے ہوٹل میں کوئی ایسی چیز دستیاب مہیں تھی جس سے انسان بھری طور پر طہارت دیا کیزگی حاصل کر سکے۔

میں اس کانفرنس میں پڑھنے کے لیے ایک مقالہ لکھ کر لے گیا تھالیکن طبیعت پر ایسا انقباض ہوا کہ وہ مقالہ تور کھاایک طرف اور فی البدیمہ جو پچھ کمااس کا حاصل سے ہے۔

### قول و فعل میں تضاد

' ہم یہ کانفر س تو کررہے ہیں سیرت کے نام پر لیکن سی بتایے کہ کیااس میں سر سے
پاؤل تک رہنے کے کمروں سے لیکر بیت الخلاء تک کوئی ایک چیز بھی سیرت
نبوی میں اللہ ہے مناسبت رکھتی ہے ؟

مقالے سیرت پر پڑھے جارہے ہیں اور حال بیہے کہ جلے میں دور دور تک کوئی نشان سنت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی طریق نبوی علیق پر استنجا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تو پھر آخراس کا نفر نس کا کیاحاصل۔؟

#### أكابر ديوبندكي خدمات

ان ممالک میں اگر دین انحطاط کے اسباب پر غور کیا جائے تواس کے سوا اور کوئی سبب نظر منیں آتا کہ انگریز یہاں بھی آیا انگریز وہاں بھی آیا اس نے سازشیں یہاں بھی کیں دہاں بھی کیس دہاں برید بوریا نشین اور دینی کیس دہاں برید بوریا نشین اور دینی ورسگاہیں موجود تھیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول مقالقہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مفاد سے منہ موڑ کر رو تھی سوتھی کھا کر 'موٹا جھوٹا پہن کر 'اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر باندھ رکھی تھی اور دنیاسے منہ موڑ کر صرف اس اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور جہال کہیں سے ان مدارس کو فنا کیا گیا دہاں پر سحت نبوی مالیہ کی مقود ہوگیا۔

در اصل جو تکہبان وگلہ بان تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور عوام کا سارا کا سارا ریوڑ بغیر
گڈر ہے اور چر واہے کے رہ گیا اور جس بھیڑ ہے نے چاہاس بھیڑ کو پھاڑ ڈالا 'جس نے
چاہا و بوج کر کھالیا۔ اس کے مقابلہ میں جب اپنے ملک کا حال دیکھتے ہیں تو حق شکر او ا
مہیں کر سکتے۔ اور یہ صدقہ ہے حضر ت نانو توی 'حضر ت کنگوبی 'حضر ت شخ المند'
حضر ت تھانوی اور حضر ت مدنی نور اللہ مرقد ہم کا جضوں نے دنیا کی ہر خواہش کو چھوڑ
کر صرف ایک چیز کو مقصد ہمایا کہ اگریز کی اس سازش کا مقابلہ کیا جائے۔ کیو تکہ اگریز
یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ولوں سے ایمان واسلام کا بی تکا لاجائے۔ ان بی اکا یہ نے
کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان واسلام کا بی تکا لاجائے۔ ان بی اکا یہ نے
اس بات کی اجازت نہیں و ہے تو ہر قتم کی سیاسی و سابی تحریکات سے منہ موڑ کر '

گوشہ نشین ہو کر سوجا کہ اب بہ دین جس پر حملے ہورہے ہیں اسے جس طرح محفوظ ر کھا جاسکتا ہے۔اس کو صحیح شکل و صورت میں محفوظ رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جب دین کی طرف متوجہ ہوں تو کم از کم اکو صحیح شکل وصورت میں دین مل جائے۔اس کام کے لیے کیا بچھ قربانیال نہیں دیں؟ کیا بچھ مشقتیں نہیں اٹھائیں؟ معاش کے دروازے ان برہ عرکرد ہے گئے۔ سلطان تعلق کے زمانے میں صرف دیلی شریں ایک ہزار دینی مدارس تھے لیکن انگریز کے آنے کے بعد ان کو فناکرنے کی کوشش کی مٹی اور بید منصوبہ ہمایا گیا کہ تمام سر کاری نو کریاں اور معاش کے تمام ذرائع ان لوگول پر ہند کر دیئے جائیں تا کہ یہ بھوک و فاقہ سے گھبر اکر ' دینی تعلیم و تعلم کو چھوڑ دیں۔لیکن قربان جا بیے ان نفوس قد سیہ کے جنھوں نے تمام مفادات کو ٹھکرا کر اس دین خداد ندی کو صحیح شکل و صورت میں محفوظ رکھنے کی سعی فرمائی اور اس غرض کے لیے دار العلوم دیوبعہ قائم ہوا۔ یہ مدارس کتنے بے وسیلہ سہی ' کتنے سادہ سپی اور کتنے بی بے رونق سبی لیکن اس بات کا کوئی انکار شیس کر سکتا کہ الحمد ملتہ دشمنان دین ران مدارس کاایک رعب طاری ہے۔اور جب تک بد مدارس اپنی صحیح ڈگر برقائم ہیں انشاءاللہ کوئی میلی آنکھ ہےان کو نہیں دیکھ سکتالوراس رعب کا نتیجہ ہے کہ دین صحیح شكل ميں قائم ہے۔الحمد للہ ہم سب اپنا تعلق ديومدے جوڑتے ہيں اور بيات ہمارے لي باعث فخر وشكر ہے كه الله تعالى نے ان اكابر سے ہمار اد امن داسته فرمایا۔

#### دار العلوم كس چيز كانام ي؟

لیکن سجمنایہ ہے کہ دارالعلوم دیوبد کس چیز کانام ہے؟ وہ دارالعلوم جس نے بر صغیر میں دین کو محفوظ رکھا اور شعوین روشن کی آیا دارالعلوم عمار توں کانام ہے؟ یا شخصیات کا نام ہے؟ یا علم و شخصیات کا نام ہے؟ یا علم و شخصیات کا نام ہے؟ اگر نام ہوتا محض علم و شخصیات کا ، مقالات و در سگاہوں کا ، تو یہ کوئی اتقیازی شان نہیں یہ تو دنیا کی بہت می در سگاہوں میں موجود ہے۔ جامعۃ الاز هر ہے ایسے ایسے شخصی مقالے شائع ہوتے ہیں جنگی نظیر لانا ممکن نہیں۔ مسلمان تو دور کی بات ہے بہت سے طحد ، یبودی اور نصر انی اسلام پر شخصی ننسیں۔ مسلمان تو دور کی بات ہے بہت سے طحد ، یبودی اور نصر انی اسلام پر شخصی ان کسیل کھور ہے ہیں ، اس میں حوالوں کی فہرست و یکھی جائے تو اچھا خاصا عالم بھی ان کے ناموں سے انجان اور ناواقف نظر آئے گا۔ اگر دارالعوم دیوبد محض شخصی و علم کا مام ہوتا تو یہ اور بھی کئی جگہ نظر آئے گا۔ اگر دارالعوم دیوبد محض شخصی و علم کا مرہ و تا تو یہ اور بھی کئی جگہ نظر آئے گا۔

#### امام رازى اور شيطان

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفج صاحب یوے کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر تناعلم ہی مقصود ہو تا اور نتماعلم ہی باعث فی جات ہو تا تواس کا نتات میں شیطان ہے بواعالم کوئی نہیں 'انتابوا عالم ہے کہ امام رازی جیسے عالم و فلنی کو بھی پر بیٹان کر دیااور عین نزع کے وقت ان کے پاس آو حرکا کہ امام صاحب! آپ دوسرے عالم کی طرف جا سے بین معلوم نہیں کہ جنت میں واخلہ ہویا جنم سے سابقہ پڑے یہ تو ہتا ہے کہ کیا چیز لیکر جارہے ہیں ؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں تو کلمہ لا الدالا الله کی دولت لیکر جا رہا ہوں اور الله تعالیٰ نے کلمہ پڑھے والے کے لیے منفرت کا وعدہ فرمایا۔ شیطان نے رہا ہوں اور الله تعالیٰ نے کلمہ پڑھے والے کے لیے منفرت کا وعدہ فرمایا۔ شیطان نے

کماحضرت!آپ توحید کے قائل تو ہیں لیکن کیاآپ کے ہاس کوئی دلیل بھی ہے؟ امام صاحب کی ساری نرندگی عقائد و کلام کی عثیں کرتے ہوئے اور توحید کے ولائل دیتے ہوئے گزری تھی ان کے پاس دلائل کی کیا کی تھی ؟ امام رازی نے ایک دلیل دی تو شیطان نے کما کہ اس پر توفلال اعتراض وارد ہو تاہے اس لیے بیرولیل مکمل نہیں۔ المام صاحب نے دوسری دلیل دی شیطان نے اسے بھی توڑ دیا 'اسی طرح تیسری دلیل کو بھی توڑ دما یمال تک کہ ۱۰۱ دلائل توحید بمان فرمائے لیکن شیطان نے ہر ا یک کو توز ڈالا۔ اب اہام صاحب کی حالت غیر ہوگئی کہ جو پچھ عقلی وولت تقی وہ تو سب کی سب المیس نے توڑ کر رکھ دی۔ لیکن اللہ تعالی نے فضل فرمانا تھا ورنہ خدانخواستہ عین نزع کے وقت ایمان میں کچھ تزلزل پیدا ہو جائے توساری عمر کی کمائی دھری رہ جائے گی۔ آور فضل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ اس وقت ایک بوے اللہ والے براگ منے می مجم الدین كبرى جن كى خدمت ميں ايك مرتب امام صاحب طلے محے تصاور ان سے کھے تعلق بھی قائم ہو ممیا تھا۔ اللہ نے اس موقع پر اس طرح مدد فرمائی کہ حضرت مین مجم الدین کی صورت ان کے سامنے آعمی اور یول لگا جیے حضرت میخ فرمارہے میں کہ ارے کمہ دے کہ میں خداکوبے دلیل ایک مانتا ہوں کیونکہ بیہ سارے دلائل توشیطان توڑ تارہے گا۔ چنانچہ اللہ نے فضل فرمایااور امام صاحب نے یہ کمہ دیا کہ میں بے دلیل خداکوایک مانتا ہوں ' یہ کمااور اللہ نے اسپنیاس بلاليا\_

## تناعلم کچھ نہیں۔

حقیقت میں ننهاعلم کچھ بھی نہیں۔علم اس وقت باعث فضیلت بنتاہے جب اس پر عمل بھی ہو۔ اور علم بلا عمل میار ہے۔ ہمارے حضرات علاء دیو بیر کی خصوصیت سے کہ انھوں نے محض در سگامیں ہی قائم نہیں کیں کہ صرف حروف و نقوش سکھادیں علم و شختیق کی بارش کردیں ' بلحہ وہ جس طرح ایک در سگاہ تھی و ہیں ایک خانقاہ و ترپید ، گاہ بھی تھی۔ ہر استاذ و شاگر د کے در ممان ایبا تعلق تھا جیسا کہ شیخ و مرید کے در ممان ہوتا ہے اور یہ نمیں کہ محض زبان سے حدیث کاتر جمہ بردھ کر 'اس کی محقیق کر کے سمجماد بابلحہ اپنے عمل ہے اس حدیث کا پیکرین کر د کھایا۔ تب یہ نتیجہ اکلا کہ شاگر دوں میں اتباع سنت کا شوق بید اہو ااور اللہ کوجو صفات مطلوب ہیں وہ صفات طلباء میں بید ا ہو کیں اور پھر اس تربیت سے حضرت شیخ النلا حضرت مدنی " حضرت تعانوی جیسی شخصات بیدا ہو کیں۔ یہ صرف حروف و نقوش کا کام نہیں تھا کیونکہ کتابیں پڑھ کراگر شخصیات بنبی ہو تیں تو پھروہ یہودی جوہر طانیہ وجرمنی میں اسلام پر مختیق کررہے ہیں وہ بہت بوے صالح ہوتے۔ دراصل یہ وہ دینی مُدان ومز اج اور فیداکاری تھی جو گھول کر پلادیا کرتے تھے ' پھر اتباع سنت کا جذب اسا تذہ سے شاگر دوں کی طرف نتقل ہو تا تھاا*س جذیے سے یہ شخصیات بن*ی ہیں۔

#### اصلاح كاطريقه

اصلاح کودہ طریقہ جوسر در دوعالم علیہ ہے آج تک چلا آرہاہا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ اچاہیں تودہ کارگر نہیں جو سکتا۔ امام مالک فرماتے ہیں۔

"لن يصلح أخر هذه الا مة الا بما صلح بها اولها"

اس امت کے آخر زمانے کے لوگوں کی اصلاح صرف اسی طریقے سے ہوسکتی ہے جس طرح کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور وہ اصلاح یہ تھی کہ نبی کر یم علیقیہ نے نہ تو صحابہ کو کوئی کتاب پڑھائی تھی اور نہ ہی کوئی تخییقی مقالے پڑھ کر سائے تھے۔ ہر انسان جانت ہے کہ نبی اکر م علیقیہ اس سے بوے عالم سرکار وہ عالم علیقیہ کئین امی ہوئے کے باوجو دیوری کا نبات کے سب سے بوے عالم سرکار وو عالم علیقیہ ہی تھے۔ آپ علیقیہ کی تربیت قول سے زیادہ عمل سے تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنم جیسے جا شارو فد اکار تیار ہوئے۔

### صحلبه كرام اور القابات

حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے ہوئی عمدہ بات لکھی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے حالات کو دیکھیں تو وہاں آپ کو اس قتم کے القاب و آداب شیں ملتے جیسے کہ آج کل لوگ بڑے یوے علاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو کما جارہا ہے راس المحققین 'خاتم الحد شین 'امام الا تقیاء' زید قالاز کیاء۔ نجانے کیا کیا القاب ہیں لیکن کیا کہی ایسا بھی سننے میں آیا کہ کس نے کما

ہو امام المحدثین صدیق آکبر ایا کما ہور کیس الستکلسین عمر بن الخطاب یا کما ہو مقکر اسلام عثمان غنی اساکو کی لقب صحابہ کرام رضی اللہ عشم کے لیے شیس تھاباتہ یہ القاب بعد کم لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ امام ابع حذیق ' امام شافع" امام مالک ' امام احمد بن صنبل کماجا تا ہے لیکن کوئی امام عرفر شیس کتا امام عثمان شمیس کتا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے کی صحافی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہد دیا یعنی یہ کہد دیا کہ وہ صحافی ہیں تو اس کے متنی یہ ہیں کہ ساری صفات کمال آپ نے ان کے اندر جمع کر دیں۔ جب کہ دیا کہ دیا کہ فلال محض صحافی ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ فقیہ بھی ہے ' متعکم بھی ہے ' مجاهد کہ دیا کہ فلال محض صحافی ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ فقیہ بھی ہے ' متعکم بھی ہے ' مجاهد کھی ہے ' مخاهد کی پندیدہ ہیں وہ تمام اس بعد ہیں جمع ہیں۔ اس بھی ہے ' مرادت شیس وہ ان سے بے نیاز ہیں۔ صحیح محل کی صحافی کو ان القاب و آداب کی ضرورت شیس وہ ان سے بے نیاز ہیں۔ صحیح محل کی کہ حضر ت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکھت و تر پڑھتے ہیں یعنی تین کی جائے کی کہ حضر ت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکھت و تر پڑھتے ہیں یعنی تین کی جائے کی کہ حضر ت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکھت و تر پڑھتے ہیں یعنی تین کی جائے ایک پڑھتے ہیں توجو ابا حضرت این عباس شے نے فرمایا۔

ودعه فانه صحب النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله المراب في المراب المراب المرابي من المراب المرابي المراب

## كون افضل ہے؟

حضرت عبدالله الن مبارك ہے كى نے يوچھا ہتاہيے كه حضرت معادية وعمر بن عبد العزير ميں سے كون افضل ہے ؟ سوال كرنے والے نے اليي ہوشياري سے كام لياكه اد هر تولیا حضرت معادیة کوجو که مخالفت علی رضی الله عند کی دجہ سے لوگوں کی مخالفت کا شکار ہیں۔ دوسری طرف لیا عمر من عبد العزیر بی کوجو تھے تو تاہی لیکن باعتبار صفات اللہ نے ان کو عمر فافی ہدیا تھا اور ان کو بہت او نچا مقام دیا تھا ' یہاں تک کہ ان کی خلافت کو بھی بعض لوگوں نے خلاف سور اشدہ قرار دیا ہے۔ خیال سے تھا کہ این مبارک چکر ہیں آ جا کیں گئے نائن مبارک نے جو پچھ جو اب ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے ہو کیا تاہد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ تم موازنہ کرتے ہو معاویة اور عمر من عبد العزیز کے در میان غدا کی قشم رسول اکرم کی معیت ہیں جماد کرتے ہو کے معاویة کی ناک میں جو مٹی پڑی تھی وہ ہزار مول اکرم کی معیت ہیں جماد کرتے ہو کے معاویة کی ناک میں جو مٹی پڑی تھی وہ ہزار عبد العزیز سے بھر اللہ دائنہ میں جس پر ایک نگاہ و نبوت پڑ گئاس کی کایا میٹ گئی۔ (ابدایہ دائنا ہے میں جانت یا کیا کیا گیا ہے۔ البیار کیا کیا کیا کیا کے۔ (ابدایہ دائنا ہے میں جو النہ ایک کایا

#### صحبت کی بر کات

در حقیقت دین منتقل ہوا صحبت کے ذریعے 'ید دین صحابہ سے تابعین کی طرف منتقل ہوا 'تابعین سے تتبعین کی طرف منتقل ہوا 'تابعین سے تتبعین کی طرف منتقل ہوا 'ادرید پوراسلسلہ آج تک اس طرح جاری دساری ہے۔ محض حروف و نقوش سے علم حاصل نہیں ہو تااور نہ بی اخلاق مجلی ہوتے ہیں ادرید بی دو راز تھا جے حضر اے علماء دیوبد نوراللہ مرقد هم نے جان الیا تھا۔

نہ کتاوں سے کا کج سے نہ ذر سے پیدا دین ہوتا ہے ہزرگوں کی نظر سے پیدا

#### کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی' آدمی ہاتے ہیں

ای راز کو جاننے کا بتیجہ تھا کہ ایک طرف تو علم و شختیق کے سمندر بہدر ہے این تودوسری طرف اتباع سنت 'سادگی اور ایثار کااییا پیکر نظر آرباہے کہ صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہو سني \_ حضرت نانوتوي علم كاوه بحريح ال تع جنفول في بوب بوب باريول آريد ساجیوں کو چند لمحول میں و هیر کر دیابوے بوے معقولات کے جانبے والوں اور مناظر لوگوں کو ذرا ذرای بات میں شکست دیدی اور تصنیف و تحقیق کا یہ عالم کہ صرف ایک کتاب '' آب حیات'' ہی کو لے لیچے' احیا خاصا فارغ التحصیل بھی اپنے حواس خسہ ظاہرہ وبلطنہ کو متوجہ کر کے سمجھنا جاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن حالت بیا کہ تهہ ہد باندھے ہوئے ہیں اور الی و صنع قطع کہ دیکھنے والا پی سمجھے کہ یہ تو کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں چہ جائیکہ اتنابواعالم ہو اور خود فرمانے ہیں کہ خدا کی قشم آگر دو حرف علم کی تھمت قاسم کے نام برنہ ہوتی تو دنیا کو پید بھی نہ چاتا کہ قاسم کمال پیدا ہوا تھااور کمال مر کیا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح کے لیے حضرت حاجی ایداد اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو مجے۔ حضرت حاجی صاحب رسمی علوم کے اعتبار سے صرف کافیہ قدور ی تک ار ہے ہوئے تھے ان کے یاس پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیجئ اسے حاقہ ارادت میں شامل کر لیجے اور میری اصلاح فرماد سجے لوگوں نے کما کہ یہ کیا غضب کیا؟ آپ نے تولٹیاڈ بو دی جا ہے توبہ تھا کہ ' حاجی المداد اللہ آپ کی خدمت میں حاضری و بے زانو نے تلمذته كرتے الناآب ان كے ياس چلے محے۔

### اهل الله كل مثال

جولاً حضرت نوتون من فرمايك ميال يس ايك مثال دينا مول اس بات سجويس آ جائیگی کہ ہم میں اور حضرت حاجی صاحبؓ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ ہماری مثال اس محض کی سی ہے جس نے گاب جامن کے بارے میں ہوی شختیق کی ہو کہ کیسے بنتی ب؟ كياكيا اجزائ تركيبي موت بين؟ وغيره وغيره ليكن أكر كوئي يو ويھے كه آپ نے کھائی کھی ہے؟ تو وہ کے کہ میال کھائی تو شیں؟ بھائی آپ کواس کی کھل تاریخ بھی معلوم ہے شجرہ نسب سے بھی واقف ہیں کبکن ذا نقہ سے ناواقف ہیں اور دوسر اوہ مخض ب جے کچھ کھی نمیں معلوم کہ گاب جامن کب ایجاد ہوئی؟ کس نے ایجاد کی اور اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟لیکن وہ صبحوشام کھاتا ہے اوراس کی لذت سے آشنا ہے۔ فرمایا کہ ہماری مثال اس کی سی ہے جو گلاب جامن کی تاریخ وتر کیب سے تووا قف ہے لیکن ذا کتے ہے ناآشناہے ' دین کے علوم ہے ہمیں دا تغیت تو ہے لیکن عمل کا ذا گفہ ابھی تک نہیں چکھا۔ اور اس عمل کے ذائعے کو چکھنے کے لیے میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پنیا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ علم کا بر ناپیدا کنار بھی اینے آپ کو محتاج اصلاح سجھتاہے اس بات کا مختاج سمجتا ہے کہ کوئی میرے اخلاق کو مجلی و مصفی منائے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ایسے فخص کے پاس جار ہاہے جوبظاہراُمی ہے۔

#### دیوبد نام ہے بورے دین کا

یہ خصوصیت ہے علماء دیوہد کی جس کے بارے میں بھن لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دیوہد نام ہے کسی جماعت اور فرقے کا 'ور حقیقت دیوہد نام ہے پورے دین کااور دین کی اس تعبیر و تفری کا جو سر کار دوعالم ﷺ نے صحابہ کرائم کو عطا فرمائی۔ یہ علائے یو بد جمارے لیے صحابہ کرائم کے نمونے پیش کر گئے ہیں 'اور ایسے نمونے نیش کر گئے ہیں ' کہ آج دنیاس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔

#### حضرت ميال صاحب اور كيامكان

حضرت مولاناسیدامغر حسین صاحب جو حضرت میال صاحب ای نام سے مشہور ہیں دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے اور ابو داؤد شریف پڑھایا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے سایا کہ دیوبعہ میں حضرت میال صاحب کا مکان کیابنا ہوا تھا جب بھی برسات آتی تو مجھی چھت گر مٹی تو مجھی دیوار گر مٹی ' ہر مر تبہ برسات کے بعد مکان کی مرمت کرنی برقی۔ایک مرتبہ والد صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہر مرتبہ معیبت میں بتلا ہوتے ہیں بار بار مکان گرتاہے پھر بواتے ہیں توایک ہی مرتبہ يكا بواليس- حضرت ميال صاب بزے ظريف الطبق واقع موئے تھے فرمايا كه واه واه! مولوی شفیج اتم نے بوی عقل کی بات کی ہم استے بوڑھے ہو گئے ہمیں توبہ بات آج تک سمجھ میں نہ آئی کہ ایک ہی دفعہ یکا کروالیں۔ حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں بهت شرمنده بوااور عرض كياكه حفرت! مشوره ينامقصود نهيس تفايس وه حكمت معلوم كرناچا بتا مول جس كى دجد سے آپ اپنامكان يكاشين، واتے فرماياك بھاكى بات توتم نے يدى اچھى كى اور مير بياس اتنے چيے ہي بيں كد پكاكروا لول ليكن آؤ آج تم كود كھادول بيد كه كرباته كالزاور چل بزے اور فرماياكه وكيموجس مط ميں مير الكر باس ميل اول ہے آخر تک سب مکان کیے ہیں کیا اچھا گئے گاکہ اصغر حسین مکان یکا کر کے بیٹھ

#### جائے۔ ہے کوئی جوالی مثال پیش کرے؟

#### اولائك ابائى فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

#### حقیق هدر د کون ؟

مساوات کے نعرے لگانے والے اور ٹھنڈے کمرول میں تیٹھ کر فلفےء مساوات بھھارنے والے بہت میں لیکن بہ علاء دیوبدہ تھے جنھوں نے مساوات محمدی مطابقہ کا نمونہ پیش کر کے و کھایا۔ بدیوریا نشین اور چٹا کیول پر بیٹھنے والے ہی تھے جنھوں نے عملی مساوات کا نمونہ پیش کیا۔ یہ ٹھنڈے کم ول میں بیٹھ کر فلفہ و میاوات بھھارنے والے کتنے بوے فرعون و نمر دو ہیں ' ان کے ملازمین سے معلوم کریں تو سب حقیقت واضح ہو جا کیگی۔ ایک به فلفه ماوات جھارنے والے بی اور ایک سرکار دو عالم علیہ بس که فاطمة الزهراءر ضي الله عنها آتي ٻي يار سول الله چکي پيتے بيتے ہاتھ ميں گڑھے پر ميئے ہيں ' مانی کی مشکیس ڈھوتے ڈھوتے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں ہراہ میر بانی کوئی ایک خاد مہ عنایت فرما دہیجے تاکہ گھر کے کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے۔اگر جنت کی ملکہ کوایک خاد مہ مل جاتی تو کوئی قیامت نه آجاتی محرسر ور دو عالم علیہ نے فرمایا جب تک اہل صف کا انظام نہیں ہو تار سول خدا کی بیشی کوخاد مہ نہیں مل سکتی۔ تم نو کرانی اور خاد مہ کی فکر چھوڑ دو میں تهمیں الییبات بتا تا ہوں جو دنیاد آخرت میں کام آئیگی اور کبھی بھی تنحکن نہیں ہوگ۔ اور وه بير كه هر نماز كي بعد ٣٣ مر تيه سجان الله 'اور ٣٣ مر تيه الحمد لله 'اور ٣٣ مريته الله اکبریژه لیاکرو۔ (صحیح مسلم ص ۵۱ ۳ ج۲)ان تسبیعات کوای لیے نتبیع فاطمی کہتے

ہیں۔ پچر صحابہ نے کیسا نمونہ و مساوات پیش کیا کہ عمر بن خطاب جارہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوارہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوارہے ہیں۔ اس بیسویں صدی میں اگر اس مساوات محمدی کے نمونے نظر آئیں گے تو ان حضر ات علاء ویوبد میں نظر آئیں مے تو ان حضر ات علاء ویوبد کو اقراز حشا' وودراصل علم پر عمل کر کے اتباع سنت کا نمونہ پیش کرنا تھا۔

## دارالعلوم كاامتياز

میرے دادا حضرت مولانا محمہ لیمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بالکل ابتدائی طابعہ دارالعلوم کے بالکل ابتدائی طابعہ مول میں سے تھے وہیں ہے بید سے اور وہیں فارغ التحصیل ہوئے بھر وہیں پر پڑھانا شروع کیااور آخری وقت تک درجہ فاری میں خدمت انجام دیتے رہے ' حضرت تھانویؒ کے ہم سبق تھے ' وہ فرماتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ ذماند دیکھا ہے کہ جس میں آیک شخ الحدیث اور صدر مدرس سے لے کرایک چو کیدار وچڑ اس تک ہر محق صاحب نسبت ولیا للہ بھی تھا۔ دراصل دارالعلوم دیوبد نام ہے اس شجر طبیہ کا جس کی شاخوں سے اتباع سنت ایکر سادگی اور فداکاری کی فوع ہوئی شاخیں بھو تی ہوئی نظر آتی ہیں اور کی منت ایکر سادگی اور فداکاری کی فوع ہوئ مناصب بھو تی ہوئی نظر آتی ہیں اور کی خربات منظل ہوتے چلے آرہے ہیں۔ اللہ کا بداانعام ہے کہ اس نے ہمیں ان بدرگوں کے ساتھ دواستہ کیا ہے آج اس اجتماع کی ابتداء کے موقع پر یہ مناسب معلوم ہوا کہ ابتدا شکر سے کی جانے کہ یاللہ ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس گروہ اور طاکفہ کے ساتھ دارے اگا ۔ کار کہ و در شہد کیا۔ طاقت ایک اللہ ان مدار س کی قدر بھیا نہو جاتے یا سمی گراہ محض کے گھر جنم الحمد کیا۔ طاقت اللہ الذان مدارس کی قدر بھیا نہو جاتے یا سمی گراہ محض کے گھر جنم لیک تو تو در شات ہمارے اگا ۔ کار کہ و در ش

ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان مدارس کی حفاظت اور مدو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو نصر ت خداوندی شاسلِ حال ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس کی اہمیت کو سیجھنے کی توفیق عطافرمائے۔(آمین ثم آمین)

واخر دعوانا أن الحمدلله رب العلمين